# الخارس

مولانا وحيدالذين خال





مولانا وحيدالدين خال

محتبه الرساله ،ننگ<sup>د</sup> بل

#### فهرست

| <b>r</b> ^ | جانوروں سے <u>سے</u>                | ۳   | دىيبا چە                       |
|------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------|
| ma         | رسسی کا سبق                         | س   | سب سے بڑاانخسا د               |
| Ψ.         | انتلاف كيول                         | ٥   | اختلاف کی قاتل                 |
| اسم        | برداشت نركرنا                       | 4   | باہمی اختلات                   |
| mr         | سیانیُ عوامی شور میں دب جاتی ہے     | ٨   | ا فتلاث سے بچر                 |
| ٣          | قوَّمی تنمی تکاراز                  | 9   | قول إسلام كالمعيار اتحاد اسلام |
| سهم        | اتحادکی آسان تدبیر                  | 1.  | امت مسلمه کی طاقت اتحاد        |
| 20         | اختلان کے باوجود                    | 11  | خداک مدر اٹھ جاتی ہے           |
| 44         | غصه جعيوظ ديا                       | 14  | مسيمان آبس سب كيسے دہيں        |
| ٣2         | ادركهد يلجئ                         | مها | یہ دیمن کا محقیارہے            |
| 44         | میں چھوٹ کیوں بنوں                  | 10  | انحاد کی قیمت                  |
| m9         | آ دمي نه که گروه                    | 14  | اختلاث کی مد                   |
| ۸٠.        | زندگی کاراز؛ باجمی اتفاق            | 14  | منثوره براصرارنهيں             |
| ایم        | ذاتی رخبش سعے بلند مہوکہ            | 19  | انتحا دکی طاقت                 |
| ۲ يم       | ابنے خلات تنقیدس کر ہجیرا کھا       | **  | مسجدكاسبق                      |
| سولم       | برائ کے ساتھ تعمیر منہیں ہوتی       | 22  | انتشار سے اتحاد تک             |
| ~~         | انتلاث كانقصان                      | 44  | يه بات بهم بين كميون نهين      |
| 40         | اتحا دكيون نبين                     | ro  | یم ک طسسرت                     |
| 44         | اتحاد کی قیمت ستخصی جذبات کی قربانی | ۲4  | انتشادا وراجماع كالمنسرق       |
| ~          | ىنىن كامىي بيامت                    | 74  | مال گا ڑی کو دیک <i>ھ کر</i>   |

سالِ الشاعت ؛ ١٩٨٨ خاشر ؛ كتب الرسال سي ٢٩ نظام الدين وليك ني وبل ١١٠٠١٣

#### بينالنه الخالخ يب

جب کون گروہ ل کررہ اور اختلافات سے بیچ تواس کے بعد اس گروہ کے اندر جو اجتماعی حالت بیدا ہوتی ہے اس کا نام اتحاد ہے۔ اتحاد کے لئے کھ خرچ نہیں کرنا بڑتا ، وہ اپنے آپ ماس ہوتا ہے ، اس کے باوجود اتحاد سرب سے ٹری طاقت ہے۔

اتحادی کوئی مادی قیمت نہیں۔ تاہم برآدمی کو اس کی ایک قیمت دین پڑتی ہے۔ ینفیاتی قیمیت ہے۔ اتحاد کی خاطہ مطلوبہ اتحاد کی گروہ کے اندرص وخت قائم ہوتا ہے جب کہ اس کے افراد اتحاد کی خاطہ مطلوبہ نفسیاتی قیمیت دینے کے لئے ترار ہوجائیں۔

یقیت کیا ہے۔ یہ ذاتی بڑائی کی قربانی ہے۔ انسان کے اندر بڑا بغنے کا جذبہ بے بناہ حد تک پایا جاتا ہے۔ ہی جذبہ اتحاد کے راستہ کی اصل رکاوٹ ہے اور سی جذب وہ واحد جز ہے جس کو قربان کرکے اتحاد قائم ہوتا ہے۔ جہاں ہرآ دمی بڑا بنتا چاہے دہاں اس کے نیتجہ میں جو حب نہیدا ہوتی ہے وہ انتشار ہے۔ اور جہال لوگوں کا حال یہ ہوکہ وہ دوسرے کے تقام کو تسلیم کرتے ہوئے چوٹا سبنے پرراضی ہوجائیں وہاں اس کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے اسی کا نام اتحاد ہے۔

اپنے کو چوٹا بٹانایا اپنے کو دوسرے درجہ پر رکھنا بظا ہرشکل کام ہے مگر جب یہ دیکھا جائے کہ یہ سارا کاسارا ذہنی معاملہ ہے تواس سے زیادہ آسان اور کوئی چر نہیں۔ اپنے کو بڑا بٹاکر فوش ہونا یا اپنے کو چیوٹا بٹنے دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا دونوں دہنی کیفیات ہیں۔ وہ ذہن کے اندر بہیدا ہوتی ہیں اور ذہن کے اندر ہی اختیان حتم کیا جاسکتا ہے۔ آدمی اگر اپنے سوچنے کے زاویہ کو بدل دے تو ایک لحریں وہ ایک ایساسفر سے کرسکتا ہے جو اس کوا ور اس کے ساتھ بوری قوم کو کھے سے کھے بنادے۔

انخاداس حکست کاعلی نیتجہ بے کہ اپنے سوا دوسرے کی بڑائی کو مان بیاجائے ، فواہ یہ ماننابرینا کے حقیقت بو یا بر بنائے صفرت عرفار دق کا حضرت الو بحرصدین کی خلافت کو مان لینا اسلامی تاریخ بی بہل صورت کی مثال ہے اور حضرت حسن بن علی کا حضرت معاویہ کی خلافت پر راضی موجانا دوسری صورت کی مثال ہے اور حضرت حسن بنیا و نہیں۔ ان دو چیزوں کے سواتحاد کی کوئی تمیسری بنیا و نہیں۔

اتحادقائم کرنے کے لئے بظاہر آدمی اپنی ذات کی قربانی دیتاہے۔ گراپنی ذات کو کھوکروہ زیادہ بہترطور پر اپنی ذات کو کھوکروہ زیادہ بہترطور پر اپنی ذات کو صاصل کرلیتا ہے۔ اتحاد کے بغیروہ صرف ایک شخص ہے۔ گراتحاد کے ساتھ وہ ایک پوری قوم بن جاتا ہے۔ اتحاد قوم کی طاقت ہے اور اسی کے ساتھ فرد کی طاقت بھی۔

سب سے بڑا ائتاد

میرے سامنے دیواد پربیت النہ کی تصویر ہے۔ وسیع مبحد کے درمیان کعبہ کی عادت ہے اوراس کے چاروں طرف لاکھول انسان گول وائر ہیں اپنے رب کے آگے جیکے ہوئے عبادت کرد ہے ہیں۔ یساللذا جمّاعی مسلمان مکرمیں جم ہوکرا واکرتے ہیں اورش کا فوٹولیا جاسکتا ہے۔ لیکن تصور کی آنکھ سے دیھیے تو ہی واقعہ اس سے زیادہ بڑے ہیں انہ پر ہرروز بانچ بار ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے سلمان کعبہ کی طرف دن کرکے کماز پڑھتے ہیں اور اس طرح گویا ہرروز بانچ باردے زبین بر

مسلمافول کاگول دائرہ بنتاہے۔ درمیان میں کعیہ موتا ہے اور ساری دنیایں اس کے کرد دائرہ بنائے موت مسلمان تماز اداکر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عظیم اور کمل اجتماعیت ہے جس کی مثال کسی بھی دوسرے ندہی یا غرفہ بی گروہ کے پہاں نہیں عتی۔

اس کے باوجود ریجیب بات ہے کہ مسلمان ہی دہ گردہ بیں جو آج ساری دنیا بیس سب سے زیادہ غیر تحدیق ۔ نہ کوئی دنیوی مقصد ان کومخد کرنے میں کامیا ب ثابت عود ہاہے اور نہ کوئی افروی مقصد ساتخاد کے اشخ شنان دارا مکانات کے باوجود اختلاف کی اسی بری مثال انسانی تاریخ میں دومری نہیں سے گی۔

كعست

وہ مرکزی نقطہ جس کے گرد دنی بھرکے فدارپرستوں کا عبدتی دائرہ قائم ہوتا ہے۔

# اختلاف كى قاتل

دوآدمیوں میں اختلاف مواراختلاف بڑھتا رہا ، بیہاں تک که دونوں ایک دوسرے ك ديمن بوك يبل ك ك نين برسب سے زيادہ قابل نفرت سخف دوسرا نفا ادر دوسرك كحالئ زمين برسب سے زيادہ قابل نفرت شخص بيهلار

دونوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے اور نقصان پہنچانے میں لگ گئے۔ ہرایک سے بس میں كني اوركرف كى بوطاقت تقى وه اس في بورى طرح دومر كى كاث ين لكادى ودفن ابيخ تخریب مشغله یس مصرون رہے۔ تاہم کوئی دوسرے کومٹا نہ سکا یہاں تک کہ خود اس کے عقی کا وقت آگیا۔ آخرکار دونوں کے درمیان جس چیز نے فیصلہ کیا دہ موت تھی۔ موت نے ہر ایک كو اسى قريس بينيا دياجس يس وه اين بهائ كولينيان كاعزم كے بوت تھا۔

موت کا یہ واقعہ ہرروز بمارے سائے پیش آتا ہے، ہر دن کوئی شخف جو دوسرے كو قبرك كراس من بنجانا جابتنا تقاء نود قبرك كرس من بني جانا ب - مركون اس ساست بنیں ایت - ہرا دمی یہ سمجھتا ہے کہ موت کا واقعہ اسی آدمی کے لاے میں کے ساتھ وہ بظاہر بیش آیا ہے ،خود اس کے اپنے لئے یہ داتعہ کھی پیش نہیں آئے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ موت کی یاد ہرقم کے اختلات اور دمنی کی قاتل ہے۔ موت ادی کی فات کو ختم کرتی ہے ادر بوت کی یاد آدمی کی برائیوں کو۔ مگر کوئی آدمی موت کو یاد نہیں كرتا- موت كا ماقع كنى ادى كے لئے اس كى برائيوں كوختم كرنے كا سبب بنيں بنتار

صدیث یں ہے کہ موت کو خوب یاد کرو جو لذتوں کو فوھا دینے والی ہے ( اکستردا ذكر هادم اللذات) كس أدمى كے كے سب سے بڑى لذت يہ ہے كہ وہ اپنے نخالفت كو برباد ہوتا ہوا دیکھے۔ لیکن اگر آ دمی موت کو یا دکرنے نگے تو اپنی بربادی کا اندلیشہ اس سے دوسرے تمام احساسات کو اس طرح چین سے گا کہ اس کو یا دیجی نہ دہے گا کہ اس کا کوئ مخالف کی حب کی بریا دی کا منصوب اسے بنا نا چاہتے ر

ابیساانسان ہو ہر کھیموت کی زدیں ہو وہ کسی دوسرے کو کیانقصان پہنچا سکتا ہے۔ آ دمی خود اپی موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ دہ دوسرے شخف کو اس کی موت ككنارك يبنيا را بعدنا دانى كى يرتسم بھى كيسى عجيب ب ر

## بالممى اختلاف

الحسلمانوا الله كاطاعت كرواس كے رسول كى اطا كروادرة بس مين حفار أدكرو ورنتمار الدركمز ورى آ جائگ اور تھاری بوا اکھ جائے گی - اور صبر کرو اللہ صبركرنے والوں كے ساتھ ہے -

واطبعواالله ورسوله ولاتنسا زعوا فتفشلوا وتلاهب رئيكم واصبود ا رانفال ۲۳) إن الله مع الضّارين

مسلمان اگرا حل کردیں۔ وہ اللہ اور رسول کی مرکزیت کے گرو متحددیں تو وہ زبر درست طاقت موتے ہیں۔ دیگر تومول کوان پر إنتقافائنے كى مرت نهيں موتى وال كاكثر كام محض رعب و دير سر سے انجام ياتے جلے جاتے ہيں۔ اس مع بيكس اگران بي آس كا احتلاف بيدا موجائے تو دوسرول كى نظريس ان كى موا اكفر حاتى ہے-ان كے دشن

الديم القوالي كم لي جرى موجات مين -

تعادداتقات کے لئے سب سے زیادہ حس چیز کی صرورت ہے دہ صیرہے۔ کیوں کہ جب بھی بہت سے لاگ ایک ساتھ رہیں گے توان کے درمیان طرح طرح کی شکایتیں پیدا مول گی ۔ ایک کودوسرے سے تکلیف بہنچے گی محمدی ۔ می سنقید کیسی کوغصہ اے کا مجھی کسی کی ترقی سے سی کے دل میں جان بیدا ہوگی کیھی لین دین میں ایک دوسرے کا مفاد کی سنقید کیسی کوغصہ اے کا مجھی کسی کی ترقی سے سی کے دل میں جان بیدا ہوگی کیھی لین دین میں ایک دوسرے کا مفاد معرائے کا میمی ایک شخص کی امیدی ووسرے سے پوری نہ موں گی اور اس مے جذیات کو تفیس لگے گی۔اس طرح کے معرات کا میمی بہت سے سباب ہیں حوالان ما پیدا ہوں گے۔ ان اسباب کی پیدائش کوروکنا ممکن نہیں ہے ممکن صرف یہ ہے کہ اومی ناخوش گواریوں کوسیے اورجب سی اس قسم کی کوئی صورت بیش آئے تو اللہ کے لئے اس پیصبرکرے ۔ اختلاف کو برداشت كرني رياتها دوجودي آب منكه اختلاف كوختم كريزي زين پر جولوگ اختلات ادر شكايت كو برداشت کرے متحدرہ سکیس دمی اپنے ورمیان اتحا دقائم کرنے ہیں۔ زندگی کی بیشتر کامیابیوں کاراز صبرہے اور اسی برداشت کرکے متحدرہ سکیس دمی اپنے ورمیان طرح اتحاد کا بھی حقیقت یہ ہے کہ اتحاد نام ہے اختلاف کے یا وجود متحدر ہے کا - اگریے برداست اور یہ وست ظرف

آج برطون مبحدی عربی میں - برجگہ بے شمارلوگ الله کی عبادت کرتے ہوئے نظراً تے ہیں راسس سے با وجود نه جوتو اتحاد مجمي و توديس نبيس آسكا -مسلمان كبون دليل مورب بين مسلمانون مراسلرى نصرت كيون نازل بنين موتى - اتنع كشمار لوگ الله سينسسان جوڑے ہوے ہیں، بھر بھی الندان کی طرف متو حکیوں نبیں مونا -اس کی وجدصرف ایک ہے ۔ اور وہ مے سلمانوں کا یا ہمی اختلات مند سے جڑنے کے لیے ہراد می سجد کی طرف بھاگ رہا ہے مگرانسان سے جڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں -انفرادی عبادت برایک کرد ما ہے۔ گر آجماعی عبادت جس کا دوسرانام اتحادہے، اس میں اپنے کوشائل کرنے ک

اہمیت کو کی نہیں جانتا۔

باعزت زندگی ایک سلمان کوالگ الگ نہیں مل سکتی۔ وہ جب بھی ملے گی پورے گردہ کو کیجائی طور پر م

على مسلمانوں کے لئے باعزت زندگی کا ملنا ایک اجتماعی حاققہ ہے۔اس کے لئے اللّٰہ کی اجتماعی مدد در کارہے۔ اور اللّٰہ کی سنت بہ ہے کہ اجتماعی مدد وہ ہمینشہ اجتماعی علی پر نازل کرتا ہے۔ افغرادی علی پر ہمین ہمیں آتی ۔ آدمی نماز میں خدا سے ملاقات "کرے ۔ گروہ بندوں کی طرح سے تھے نماز میں خدا سے ملاقات "کرے ۔ گروہ بندوں کی طرح سے تھے کھے لئے اللّٰہ ہمیں ہوتا۔ نیتجہ یہ ہے کہ اللّٰہ سے بڑا کر عمی وہ اکیلا رہتا ہے۔ کرودوں مسلمان دوزانہ اللّٰہ سے جڑر ہے ہیں مگروہ آئیں میں جڑا کر تھے ہمات نہیں بنتے۔ حالاں کہ اللّٰہ سے جڑر ہے ہیں مگروہ آئیں میں جڑا کر تھے ہمات نہیں بنتے۔ حالاں کہ اللّٰہ سے جڑا نے کا تقاصا ہے کہ اللّٰہ سے درکہ خدا کی نصرت کو کھینے نے والا ۔ فضی کو کھڑکا نے والا وی سے "اختلات "خدا کی منازل کے دالا علی ہے دکہ خدا کی نصرت کو کھینے نے والا ۔

برا دصاف جب کسی کے اندر بیدا ہوجائیں نواس کے اندر سے ان اوصاف کا خاتمہ ہوجا آسے ہواً دمی کو بندر سے دور کرنے والے ہوئے ہیں۔ اس کا خداسے جڑا لاز اگر بندوں سے جڑانا ہی جائے ہیں۔ اس کا خداسے جڑا لاز اگر بندوں سے جڑانا ہی جائے ہیں۔ اس کا خداسے حرف الاز اگر بندوں سے جڑانا ہی ہور برسادیتا ہے، وہ باہم جڑجا کی تواللہ کو یہ بندوں پر انڈیل ویٹا ہے۔ اتحاد اللہ کی کن مقبول کو آج ہی اپند اسلامی کو کا مسب سے جڑی طاقت ہے۔ اتحاد اللہ تعالیٰ کو مسب سے جڑی طاقت ہے۔ اتحاد اللہ تعالیٰ کو مسب سے جڑی ہے۔ اتحاد دنیا کی عزت بھی ہے اور اتحاد آخرت کی عزت بھی۔

#### اختلات سے بچو

"اے مسلمانو اِ خدا سے ڈرو۔ سب س کرانڈ کی رسی کومضیوط پکر ہو۔ ادراس میں متفرق نہو۔ آپس میں اختلات کرنا آگ کے کنارے کھڑا ہونا ہے۔ خدا کے نزدیک وہی لوگ کامیاب ہیں ہوخصوصی اہتمام کے ذریعہ ہرحال میں اپنے اندراتحاد و اتفاق کی نضا کو باقی رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے خدا و ندی کلم کی ا بانت یہود کو دی گئی تھی۔ گروہ تفرق اوراختلات میں پٹر گئے اور اس کے نیتجہ میں اپنے کوعذاب عظیم کاستی برنایا۔ ان کے ابنا مسے ڈروا درتم ہی ایفیں کی طرح نہ ہوجا کہ " (آل عملان ۲۰۱۹۔ ۱۰۲)

یر تقربی واختلات حس سے بیخے کا حکم قرآن میں دیا گیلہے 'اس کے بے شمارنقصانات ہیں۔ ان میں سے ایک وہ نقصان ہے جس کو قرآن کی سورہ نمبر ہمیں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے:

" الشركى اطاعت كرو اور الشرك رسول كى اطاعت كرور آئيس ميں نزاع مت كرور ورن محقارے اندر كمزورى بيدا بوجائے گى اور تحصارى بوا اكفر حبائے گى رصبر سے كام لور يقينا الله صبر كرنے والوں كے ساتھ ہے " انفال سے سم

اتفاق کامطلب پہنیں ہے کہ اختلات کی کوئی صورت ہیدا نہ ہو۔ انسانوں کے درمیان اختلات کا پیدا ہونا بائل فطری ہے۔ گرجولوگ خداسے ڈرتے ہوں وہ معاملہ کی وضاحت کے بعد، یا تو اپنے اختلات کوختم کر دیتے ہیں اور اگر پھر بھی اختلات باتی ہوتو وہ اس کو اپنے ذہن تک محدود رکھتے ہیں علی زندگی میں اس کو پھیلا کرمعاشرہ کو خراب نہیں کرتے ۔ اس کے بھکس جن کے دل خدا کے خوشت سے خال مول وہ اس کو اپنے عوت وو قاد کا مسئلہ بنالیتے ہیں۔ خواہ کھتے ہی دلائل دیے جائیں ، وہ اپنی غلطی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ اختلات مرائے کوعناد کی حد تک جلنے سے دوگیں ادر اس کو باہمی کدورت کا صبب بننے نہ دیں۔ ہی دوسری قنم کا اختلات ہے جوقوم کو کمزور کر دیتا ہے۔

ابمسلمان آبس میں لڑنا شروع کردیتے ہیں۔ جوطاقت دوسروں کو مغلوب کرنے میں کام آتی وہ تود
اپنے بھائیوں کو پنجا دکھانے میں بریاد ہونے ملکتی ہے۔ اس با ہمی لڑائی میں اکٹراہیا ہوتا ہے کہ سلمانوں کی
دولت مسلمانوں کی جیب سے کل کرغیر مسلموں کی جیب میں بینچ جاتی ہے۔ ایک مسلمان پر جب کوئ مصبحت
آتی ہے تو وہ مسلمان جواس کے مخالف بنے بوے ہیں وہ اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی معیدت پراور
خوش بوتے ہیں حتی کہ وہ اس کے دخموں سے مل جاتے ہیں، خواہ یہ دخمن غیر سلم کیوں نہ ہو۔ نا اتفاقی کی بنا پر پیدا ہونے
والی یہ چیزیم مسلمانوں کی مجموعی طاقت کو اس سے بہت کم کردیتی ہیں جتنا کہ وہ حقیقة ہے۔

# قولِ اسلام كامعياراتحادِ اسلام سي

اسائیان والوکیوں کہتے ہومتھ سے بونہیں کرتے ۔ بڑی بزاری سے انشکے بہاں کہ کہووہ چیز ہونہ کرد ۔ انشرچا ہتاہے ان کو بولڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر جیسے وہ ویواریں سبسدیلائی ہوئی۔ یاایهاالن ین آمنوالم تقولون مالا تفعلون \_ کبره غتاً عندالله ان تقولوا مالا تفعلون \_ ان الله یحب الن ین یقاتلون فی سبیله صف ا کانهم بنیان صرصوص (الصف)

اس آیٹ کے مطابق قولِ اسلام کی صداقت کی جائے اتحادِ اسلام ہے - اسلام کے قائلین اگر اسلامی میم کے لئے متحد نه جوسكين توان كا قول الله كي نظرمين مقت كيري حيثيت وكعنا بعض كى كونى فيت ندديايي ب اورندا خرت بي -يه اصول سبايت الم مُكتبريبين بعد كولى براكام اتحاد كيفيرسين بوسكما مرافحاد إيك ببت برى قرباني مانگتاہے۔یہ آدی کے "انا" کی قربانی ہے۔جب ریادہ انسان ایک محاذیر تیج ہوں گے تولازی ہے کہ ان میں رایوں كانتلات مو-ايك كودوسر سيعليف ينجي - باربارنفس كوتفيس يلف برآدى برا بننا چاستا بد برادى اپندا ندورسویا بوا جذب رکھتاہے کہ "میری علے ، دوسرے کی نہ چلے " ایسی صالت میں جب بھی کچھ لوگ۔ جمع موں گے تولاز ما آ بس میں عراؤ ہو گا کہیں خلاف مزای بات کوبرداشت کرنا ہو گا کہیں تقید سنی بڑے گی کہیں ابنی شکست پرصبرکونا بوکا کہیں اپنی بے عزتی کوسہنا ہوگا۔کہیں اپنے مقابلمیں دورسے کو ترج دینی ہوگی ۔کہیں اجتماع مصلحت کی خاطرایی ذاتی رائے کو قربان کرنا موکا۔ کہیں ایک جائر کر ٹیدٹ سے محروبی پراپنے کوراصنی محرنا پڑے گا۔ فوض بے شارقسم کی نافوش گواریاں ساھنے آئیں گئے۔ ایسی حالت میں اتحادِ عمل پر دہی قائم رہ سکتا ہے جو اپنی انا ۵ کوختم کر کے مسلمان بن ہو۔ جواپنی ذات کو دنن کرکے اجتماعیت میں شامل ہوا ہو۔ اس کے برعکس بیخف السُّدَى كبريانى يرايكان لانے كے با وجود اپنى اناكوا پنے ساتھ لئے ہوئے موده مجھى محّدہ جدوب بريكھين بسكا۔ السريرايمان الني حقيقت كاعتبار سے اپن دات كي في كانام سے - اور اتحادين سب سے زيا دہ اس جي نرك فرورت بونى بع يمخده جدوجهدسب سے بڑى اوريقين كسوئى سيحس برجائ كريد ديھا جاسكتا ہے كرادى اي فدات کی نئی کرنے اسلام میں داخل ہوا ہے یا اپنی اٹا کے بت کو اپنے ساتھ لنے ہوئے ہے۔ ہولوگ اپنی انا کے بت کو توریکے ہوں ان کے لئے کوئی چزاتحادی میں مانع نہیں ہوتی ۔ اسی لئے اسلام کے محافز پرجب ایسے لوگ قابل لحساظ تعدادين بح مدجائين تولازماً وه كامياب موكررسة بيرر آخرت كى جنت مي ان ك الفائحد دى جاتى بيدا وردسيا كا غليرهي (صعت ١١) مكر جلوك ايني اناك بت كوسل بوت بول، و كيمي متحده طاقت بنيس بنتر اوراس طرح وة أبت كرت بي كدان كا " قول "حقيقة تول باضل تقاء ايسي لوك الله كي نظريس باس ب فيت بين فواه إيى خوش فبميون كي دينيامين وه كتناى زياده برك نظرات بون - إبان باعل ككسو في جفدات مقرر كى ب وه اسلام كے لئے متحدہ عمل ہے كوئى دوسرى كوئى نوا د بفا بركتى كائرى دكھائى دے خدا كے فرد بك اس كى كوئى الجميت نہيں ـ

#### امت مسلمه کی طاقت: اتحیا د

فران مین نمیل دین کی آیت کے تت ارشا دموا ہے ۔۔ آن کفرکرنے والے لوگ تھارے دین کی طون سے ایوس ہوگے ،اب تم ان سے خور و بلکھ موٹ مجھ سے ڈرو (ماگدہ س) یہ آیت ججۃ الوواع کے موقع برسنلے ہیں نازل ہوئی ۔ اس کے تقریباً و فرصائی ماہ بعدرسول السّرصلی السّرعلیہ دسلم کا انتقال ہوگیا۔ اس کی ظاست آیت کا مطلب یہ ہواکد سول اورا صحاب رسول کی جدوجہد کے بداسلام کی تاریخ جہاں پننے چی سے وہ آئی مقبوط ہے کہ اسلام اب اِنی ذاتی بنیا دول پر قائم ہوگیا ہے۔ اب اسلام بیرونی خطارت کی زوست میں گیا ہے۔ اب اسلام بیرونی خطارت کی زوست میں گیا ہے۔ اب اسلام بیرونی خطارت کی زوست میں میں گیا ہے۔ اب اسلام بیرونی خطارت کی نوست اس کے لئے تحطارہ ہوسکتا ہے تو اندر کی طون سے نہ کہ باہر کی طرف سے۔

مذکورہ آیت میں امت مسلمہ کے لئے اللہ کا یہ کھلا موا وعدہ ہے کہ اب اس کے لئے تشویش کی بات پہرہ ہے کہ اس کے اور اس کے دیمی غلبہ بالیں۔ بلک تشویش کی بات بہرہ کہ امت کے افراد میں اللہ کا در اس سے اور اس کے دیمی غلبہ بالیں۔ بلک تشویش کی بات بہرہ کہ امت کے افراد میں اللہ کا کم دور ہونا ہے نہ کہ میں خارجی قوت کے مقابلہ میں ان کا کم دور ہونا ہے یہ اعتقادی بات نہیں ہے بلکہ وہ معلوم حقائی پر بہی ہے مسلما نوں کے معاملہ کو اللہ نے بہاں تک بہنے یا کہ ذمین کے بڑے ویر بات کہ اور کہ معاملہ اس اند نسبنہ سے باہر میں گئے کہ محف تعداد کی کی وجہ سے وہ سی کہ معابلہ میں شکست کھا سکیں ۔ ان ہی اس بہترین اقتصادی خطے ہیں ۔ انتہائی اہم فوجی مقامات پران کا قبصہ ہے ۔ ہر شم کی صواح بتوں والے افراد باس بہترین اقتصادی خطے ہیں ۔ انتہائی اہم فوجی مقامات پران کا قبصہ ہے ۔ ہر شم کی صواح بین کو ایک ایسی کتاب حاصل ہے جو ان کو ساری دنیا ہیں فکری برتری عطا کرسکے ۔ ان کی تاریخ آئئی شان دار ہے جو قیا مت تک ان کی نسلوں کو جوش و ولولہ کی خور اک دینے کے لئے کا نی ہے ۔

جس قوم کے پاس برتری کے اتفاسباب تی ہوجائیں باہری کوئی قوم اس کوزیرکرنے کی ہمت نہیں کرسکتی، الا برکہ اس نے اپنی حافت سے اپنے کو کرور کر لیا ہو۔ اور برحافت دراصل اندر ونی اختلاف ہے قوم کے افراد جب اللہ سے ڈرنے والے ہول تو وہ ایک دوسرے کے فیرخواہ ہوتے ہیں۔ وہ انصاف کے ساتھ ایک دوسرے کے فیرق ادا کرتے ہیں۔ پورامعاش ہ کساتھ ایک دوسرے کے فیرق ادا کرتے ہیں۔ پورامعاش ہ کا یہ حال ہو اور میں باہی اتحا دے سوالیا چیز جنم بائے گی۔ اس کے برطس جب قوم کے افراد انشرے بوف ہوجائیں تو ہرایک دوسرے کی کاٹ میں لگ جانا ہے۔ ہرا دی خور غرض کے فول میں سمط جاتا ہے۔ یہ فول ہی انتقام اور حسد سے پورامعا شرہ کھو کھلا ہوجا تا ہے۔ اللہ کا ڈرانخاد کی فیضا پیداکرتا ہے جوسب سے بری طاقت ہے۔ اللہ بورامعا شرہ کھو کھلا ہوجا تا ہے اور ہو قوم با ہمی اختلافات کی شکار ہوجا ہے دہ لاز ما کم زور ہوجاتی ہے نواہ اس کی تعداد نظام کتنی ہی زما دہ ہو۔

دومسلمان ال كرايك كام شرورا كرت بي -اس ك بعدكسي وجرسے دونوں بي انتظاف موجاتا ہے۔ اب اگر دونوں خاموشی سے اپنے کام کوالگ کرلیں ا ور اپنی کوششوں کوچاری رکھنے کے ہے الگ الگ میپ دان الماش كريس تواس مع معاشره مين كونى خرابى يا كمرورى بيدانبين موتى - اس كريكس اگراييا، وكه ايك دوسرے کی کاٹ میں اگ جائے تو دونوں کے تعلقات میں ضادیدیا ہوجا آہے ہویا لاخرما شرہ کی کمزوری کا باعث بوتا ہے۔ ایک سلمان دوسر مسلمان کے بہاں نکاح کاسٹام دیتا ہے۔ دوسرامسلمان می دجہ سے سپتام تبول كرف سے انكادكر ديتا ہے۔ اب اگر بہلامسلمان اس سے كوئى برا اثر ند نے اور اپنے لئے كوئى ووس ارست ت وهو نلد الع تومعا شره سي خوا بي كاشكار نبيب بوتا ، اس كريكس اگرييل سلمان كه اندر دوسر مسلمان كفلات وشى كى آك بيرك التقير وه اس كے خلاف تجديث مقدمے فائم كرے اوراس كى بريادى كے منصوبے بنائے تو دو مسلمان خاندان نامعلوم مدت کے لئے ایک دومرے سے کٹ جائیں گے اورنیجۃ پورےمعا ترومیں بگاڑ مھیال جائے گا۔ ایک سلمان دوسرے سلمان کی عارت میں کراید دارہے۔ مالک مکان کوکرایہ دارسے کوئی شکا بہت مِوكَى - اب اكر مالك مكان وسعت ظرت كاطريقية اختيار كرية تو دونون كر تعلقات بين كوئي بكارمنيين آي كا اورملت كا آنخا دَّنامٌ رب كا- اس كريمكس اكر مالك مكان يركرك كدكوا يدوادكو اكما الرف ك الن اس كو بدنام كريد - اس كے خلاف تخريم منصوبے بنائے - اس كوذليل كرسنے كى كوششش كريے تو يدملت كے قلعد ميں لقب لكاف كيم عنى بوكاراس كانتيريه بوكاكد كيولوك رايد داركا ساقددي عداد كيونوك مالك مكان كالدملان دو محقول میں بٹ جائے گی ۔ ملت کی جوطا قت ملت کی ترقی واستحکام میں مکی وہ ملت کی بریا دی میں صرف مونے لگے گی ۔

یہ چیندمثالیں ہیں جی سے اندازہ ہونا ہے کہ س طرح ملت کے افراد ایک رویہ اختیار کرکے اپنے کو طاقت ور بناتے ہیں اور دوسرا رویہ اختیار کرکے اپنے کو اور بالآخر پوری ملت کو کمزور کورنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس قسم کی تمام کر ور کورنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس قسم کی تمام کر ور کورن کی واحد وجہ النڈ کی پکڑسے بے نوف ہونا ہے۔ اگر آو می النڈ سے ٹورے تو وہ ایسے الفاظ اپن زبان سے نہیں نکار کا جواللہ کے بیہاں بے حمیت ہوجانے والے ہیں ۔ وہ ایسے عمل نہیں کرے گا جواللہ کی میزان ہیں جرم نابت ہونے والے ہیں۔ ہرا ومی این غلطی کوت یہم کرے گا۔ ہرا ومی ووسرے کو تکلیف دینے سے بچے گا اور حس معاضرہ میں یہ فضا ہو وہاں لاز ما اتحاد فروغ پاتا ہے اور اتحاد ہی کا دوسرانام طاقت ہے۔ اور خوالی کی دوسرے کے دینے سے بیلے کہ دوسرے کے فیاف اس کی بربا دی کے منصوبے بنانا ہے۔ وہ میول جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ دوسرے کے فلاف اس کی ادادے پورے ہوں نو واس کی موت کا وقت آجائے گا۔ وہ وندا کی امات تھا۔ اس کو کی اور تھے تو جات کا حدول کی بربا دی کے گئی ہو۔ اس تھا کہ ادادے بندوں کی بربا دی کے گئی ہو۔ اس کی استعمال کرسے ۔ حقیقت یہ ہے کہ آدی اگر صرف موت کو ما و رکھے تو ان کو خدا ہے بندوں کی بربا دی کے گئی ہو۔

# خداکی مددانه جاتی ہے

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے فریلیا: میں دوشر کموں کے ساتھ تنیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ان میں کا ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نرکرے (قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسسلم قال اللہ عن وجل: انا ثالث المش کیین ما لم بحن احد ها صاحب ہ

مطلب یہ ہے کہ کوئی گروہ اسی وقت تک خدائی مدد کاستی رہت لہے جب تک اس کے افراد باہم ایک دوسرے کے چرخواہ ہوں ۔ اس کے بیکس جب وہ ایک دوسرے کے بدخواہ بن جائیں ، حب ان کے درمیان خیانت کی فضا بیدا ہوجائے توخداکی مددان سے اٹھ جاتی ہے۔

اس سے بیمی معلوم ہواکہ خداسے تعلق کا معیار بندوں سے تعلق ہے۔ اگر فدا سے ساتھ کسی کا تعلق درست درست ہوگا۔ حس کا تعلق درست مدی کا تعلق درست میں کا تعلق درست میں کا تعلق درست میں کا تعلق درست میں ۔ خواہ وہ بظا ہر کتنا ہی زیا وہ خدا کی بآئیں کتا ہو۔

نیانت کااصل مفہوم اعتماد میں پوراند آترناہے مِتْلاً عربی کہتے ہیں خاندہ سیدفدہ (تلوار ایچٹ گئی) یعنی تلوار مارنے سے جوامید کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس سے مذکورہ حدیث کامطلب سمجھا جاسکتا ہے۔

مین مین دوآدمی ملتے بین، نواہ وہ مالک اور طازم کی حیثیت سے ملیں یا تا ہرا ورگا یک کی حیثیت سے دہ مالک مکان اور کو ایر بین بنواہ وہ مالک اور طازم کی حیثیت سے میں اور کرایہ دار کی حیثیت سے میں یا دوست اور معاون کی حیثیت سے میزایک کا سے بھی ایک شخص کا سائھ دوسرے تفق سے بیڑے، دونوں ایک خاموش عہدیں بندھ جاتے ہیں۔ ہرایک کا دوسرے کے اوپر کچھی تق قائم ہوجاتا ہے۔ بیحقوق اور ذمہ داریوں کو نبھائے کا نام امانت ہے اور ان کو نبھائے کا نام امانت ہے اور ان کو نبھائے کا نام امانت ہے اور ان کو نبھائے کا نام خیانت۔

اجماعی زندگی میں جب بھی اس قسم کی خیاست کی جائے گی تواس کا لازمی نیتجہ یہ ہوگا کہ وہاں نظرت ، بے اعتمادی ، ایک دوسرے کی کاٹ اور تخریمی کارروائیاں جنم لیں گی۔ وہاں ہرطرت منفی نفسیات کی فضا ہیدا ، وہ اس کے فرشتے اسیسی ہوگ اور جہان ثنی نفسیات کی فضا ہو وہاں صرف سنیعطان کا راج ہوتا ہے۔ خدا اور اس کے فرشتے اسیسی فضا میں کھی لیسیے رانہیں لیستے ۔

# مسلمان آبس میں کیسے رہیں

حد شاعبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن النس بن مالك ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بناغضوا ولا تحاسل و اولا تد ابروا ، وكونوا عباد الله ا خوانا ، ولا يحل لمسلم ان يه جراخا ه فوق فلاحث ليال (رواه ابداد د) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، آبس مي ايك دوسر سي سي في ندكرو ايك دوسر سي سي مي في شري و يسب الله كر بند سي معانى بمائى بن جاوك الكس مسلمان كراني بهائى بمائى كوتين دات سي زياده جيوال .

اسلام نے رزق سے آ دمی کو حصد الا ہے یا نہیں ، اس کی ایک واضح بہجان یہ ہے کہ وہ اپنے ہھائیوں کے درمیان اس طرح رسے لگے کہ اس کو نرکسی سے بغض ہوا در شرصد کسی قابل شکایت بات بیش آنے ہر وہ اپنے بھائی سے بھوٹ کے درمیان اس طرح رہ رہا ہوجسے ایک باپ کی اولاد اپنے بھائی سے بگر شرجا تا ہو۔ وہ مسارے لوگول کو اللّٰہ کی عیال ہے کہ اس طرح رہ رہا ہوجسے ایک باپ کی اولاد میں کم کر دم ہی ہے۔ اس مسسم کا ذہن جس شخص کے اندر بیدا ہوجا ہے وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسا ہوجائے گا کہ کہ می بھائی سے اگر اس کا بھاڑ ہوجا ہے اور وہی تا مزیسے مغلوب ہو کر وہ اس سے جوائی اختیار کرنے تو تین دن گرزے کر زرتے اس کا سید ہونے گا۔ وہی جزیر سے کہ ساتھ کچھ ہوا ہی نہو۔
کی خاطر دو بارہ اس طرح مل جائے گا جیسے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہو۔

مسلمانوں کے ۲ اور ممالک بیں جن کی آبادی تقریباً ، اکرور ہے۔ جغرافی طور پرکل دہنیا کا او فی صد دہ حصد ہے جہاں مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے مسلمان دنیا کی کل آبادی کا تقریباً ۱۳ فی صد دہ حصد ہے جہاں مسلمانوں کو اقتریباً مضعف حصد ان کے قبضہ میں ہے۔ مگر تعلیم ، با بھی اتحاد بصنعتی ترقی میں ، دہ دنیا بھر میں سب سے بچھے ہیں۔ آئ بڑی تعدا داگر مذکورہ صدیت کے مطابق امیں میں بھائی بھائی بھائی بن کر وہ دنیا بھر میں سب سے بچھے ہیں۔ آئ بڑی تعدا داگر مذکورہ صدیت کے مطابق امیں میں بھائی بھائی بن کر وہ دائیں طافت ہوگی جس کوزیر کرناکس کے لئے ممکن نہیں۔

## برشمن كالهنفياري

اسرائیلی لیڈر موشے دایان دبیدائش ۱۹۱۵) نے اپنی خود نوشت سواغ عمری شائع کی ہے جس کا نام ہے میری زندگ کی کہائی ۔ (The Story of my Life) اسرائیل کے سابق وزیر جنگ سند ا بینے حالات کے ذیل میں عووں کا تذکرہ کرتے ہوئے تھا ہے: - غیر تی وی جو ہر چیوٹے بڑے مسکد پر ایک دومرے سے ارشے دہتے ہیں، اسرائیل کے لئے کوئی محطرہ نہیں بن سکتے:

The Arabs, Disunited and at odds with one another over every Issue, big and small, present no threat

ایساببت کم بوتا ہے کہ کمی انسانی معاشرہ بیں اختلاف نہ ہو۔ تاہم یہ انتہائی طور برصر وری ہے کہ اختلاف کو گراؤا ور دیثمیٰ تک پیٹیے نہ دیا جائے۔ اختلاف جب تک فکری اختلاف کے درجہ میں ہواس سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ مگر جب اختلاف باہی ٹکرا کو کی صورت اختیار کرے تواس سے بڑی کمزوری کمی معامشہ یہ کے لئے اور کوئی نہیں ۔

اسلام میں اتخاد واتفاق کوبے مداہمیت دی گئی ہے۔ اس کاسب سے زیادہ نا زک بیہورہ ہے کہ وہ مسلم گروہ خدا کی نفرت سے محروم ہوجا تاہے جس کے افراد آبس میں ایک دوسرے سے محکولیے گئیں۔ مدیث میں ہے کہ لیات القدر کے تعین کا علم صرف اس کئے اٹھا لیا گیا کہ مدید میں و دسلمان با ہم الربڑے ستے۔ عن عبادی بن انصاحت قال خوج البنی صلی انتشاعلیہ وسلم لیہ خبر فا بلیلة القدد فدلات من وجلات من المسلمین فقال خوج کے لیاف القدد فدلات و فلان فرقت ( بجاری )

فبا ده بن صامت کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز شکے کہ ہم کوشی قدر کے بار سے میں بتا دیں کہ وہ کس روز ہے۔ اس وقت و وسلمان آبیں میں دایک قرص سے بارے ہیں) الر بڑے۔ آپ نے فسرمایا ، ہیں اس کے نسکا تھا کہ تم کوشب قدر کی خرب ردے دوں۔ گرفلاں اور فلاں آبیس میں الر بڑے۔ بہر اس کا علم المحال اللہ ا

حافظ ابن كثيراس روايت كونقل كرف ك بعدايت تفسير (سورة القدر) يس يحقق بين: ان المها والآ تقطع الف الله ق والعلم النافع كما جاء في الحديث ان العيد ليحدوم الرن ق بالذ نسب بصيب و لآيس كانوا في محراً الوكون كوفائده سع محروم كرديتا ب اورنف خش علم ان سے الحاليا جا آب عبيا كرمديث بين آيا ہے كربنده حب گناه كرنا ہے تو وہ ملنے والے درق سے محروم كرديا جا تاہے۔

#### انحاد کی قیمت

بیبتی اور ابن عساکر فیصرت عوده ابن زبیرسے روایت کیلہے، رسول الدُّصلی الدُّعلیہ وہم فی خوده و است کیلہے اور ابن عساکر فیصرت عردی العاص کی سرداری پیس بھیجا۔ یہ جگہ شام کے اطراف پیس بھی بھی سے فوات السلاسل کے لئے ایک دستہ حضرت عردین العاص کی سرداری پیس بھیجا۔ یہ جگہ شام کے اطراف پیسے ابھوں سف عردین العاص جب وہاں پہنچے اور حالات معلوم کئے تو دسمن کی کشرت سے ان کو ٹوٹ پیسے داہوا۔ انھوں سف رسول السُّصلی السُّعلیہ دسلم کے پاس بینام بھی کرمزید مدوطلب کی ۔ آپ نے جہاجرین کو بلایا اور دوسوا و میول کا ایک وست میں مصرت ابو بحرا ورصفرت عروغیرہ بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کو دست تنارکیا۔ اس دست میں مصرت ابو بحرا ورصفرت عروغیرہ بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کو دست دست تنارکیا۔ اس دست میں اور حکم دیا کہ فرداً روانہ ہوں اور حصرت عروبن العاص سے جاکو مل جائیں ۔

حضرت الوعبيدة بن الجراح كا دست جب منزل برمبخ اور دونون دست ساته بوگ تو يرسوال بديا بوا كه دونون كا البركون بو يصرت عردين انعاص نے كها: ش تم سب كا امير بول. بي نے رسول الدصى الد عليه دسم كو اپنى حد كے يعيج كے بور حضرت الوعبيده كے ساتھ بومها جرين آئے منظے الخون نے اس كونين مانا و المخول نے حضرت عرد بن انعاص سے كها : تم اپنے ساتھيوں كے امير بوادر الوعبيد بي المحارت عرد بن العاص استى مائة مار بي المحارت عرد بن العاص استى مائة مار العاص استى كها : تم اپنے ساتھيوں كے امير بوادر الوعبيد بي ممار سے امير بي ( بل انت ا ميار ا صحاب في وابوعبيد ق ا مير المحاب خوبن العاص استى تسم بي المحارث المحاب في المحارث المحاب في المحالة و المحاب في المحالة و المحاب في المحالة و المحاب في المحاب في المحاب و المحاب و المحاب المحاب و المحاب و المحاب المحاب و المحاب

را دی کہتے ہیں کداس کے بعدا ہوعبیدہ نے امارت عروب العاص کے 12 لے کردی اور ان کی مانتی میں کام کرنے پررائنی ہوگئے (خسکم ابوعبیدل تا الاحارة کعم وبن العاص) ابدایہ والنہا پرحیارہ

میری بات نه ما نوگے تب تھی میں تھاری اطاعت کر دل گا

اگر دونوں اپنا اورار جاری رکھتے قرمسکہ ختم نہ ہوتا اور بوطافت دشمن سے مقابلہ کے ایے بھیم کی عقل دور آپس میں لوگر فنا ہوجاتی ۔ ایسے اختلافی مواقع پر ایک شخص کا جمکنا پوری جاعت کوطافت و بنا دیتا ہے اور ایک شخص کے نہ چھکنے سے پوری جاعت کرور ہوجاتی ہے۔

#### اختلاف كي حد

حضرت معاویه بن ابی سفیان بجرت سے ۱ اسال بہلے پیدا ہوئے اور ۲۰ به هدیں دفات پائی۔حفرت علی بوت علی بعض علی بعد دونوں میں اختلات ہوا اور باہم زبر دست ارائی ب بعض علیف مقرر ہوئے تو اور ۲۰ سال تمام اسلامی ہوئیں۔ امیر معاویہ تقریباً ۲۰ سال تمام اسلامی دنیا کے طرز کی جینیت سے اور ۲۰ سال تمام اسلامی دنیا کے ضلیفہ کی جینیت سے۔

جس زمانہ میں حضرت علی اور ام برمعاویہ کے درمیان اختلافات بہت بڑسے ہوئے سے ، قسطنطنی کئیسائی اروحی) حکومت نے سمجھا کہ یہ وقت مسلم سلطنت برجملہ کرنے کے لئے سب سے زیادہ موزوں ہے۔ اس نے ایک بڑی فوج جمع کی اور ایران کے شمالی صوبوں پرجملہ کی تیاریاں شروع کردیں ۔ یہ علاقہ اس وقت حضرت عسل کی حکومت میں شامل مقاراس نازک موقع پرجیب کہ علی ومعاویہ میں جنگ جھڑی ہوئی تھی اگر یہ جملہ عوجا تا توحضرت علی سے اس کو بچانا شکل ہوجا تا ربطا ہر دکھائی دیتا تھا کہ اسلامی خلافت کا ایک وسیع علاقہ کس کر عیسائی سلطنت میں شامل ہوجائے گا۔

عیسان حکم ان قسطنطنید کے طعریں بیٹھا ہوا تمام خریں ہے رہا تھا۔ وہ اسلامی خلیفہ (حضرت علی) کی شسکلات سے خوب دا تھا۔ تھا۔ اس کوبھین خفا کہ علی معاویہ کے سے خوب دا تھا۔ تھا۔ اس کوبھین خفا کہ علی معاویہ کے سے خوب دا تھا۔ اس طرح معاویہ کی فیرجا نبداری عیسانگ کوششوں سے خوش ہوں گے اور مزاحمت کرنے والوں میں شامل نہوں گے۔ اس طرح معاویہ کی فیرجا نبداری علی کو زیر کرنے میں نبایت مؤثر ثابت ہوگ اور اس کی جم اسانی سے کا میدا بی کے مصلہ تک بینے جائے گی۔

گرامبرماویہ ایک اویٹے انسان تھے۔ وہ حفرت علی سے اختلاف کے باوجودان کے محاند نہیں بن گئے تھے۔ وہ اس محاملہ کو اس صحت کے این دونوں کا باہی اختلاف اسلامی دنیا میں رومیوں کے دوبارہ واخلہ کا سبی بن جائے ۔ اعفوں نے جب یہ خبری توقیص ( قسطنطنیہ کے عیسانی حکماں ) کو خط محص جس کا معنمون یہ تھے :

معادیہ اس شکر کا ایک ادنیٰ سیای ہوگا ۔

یہ خط قسط تعلینے کے عیسائی حکم اِس کی امیدول کے عین خلاف تھا۔ اس کو ٹپ بھکروہ ا تن گھیز اکھا کہ اس نے اسلامی علاقر پر جملے کا ادادہ ترک کردیا۔

#### مشوره براصرارتهين

بدری لڑائی (۳ ه) سے کچھ پہلے قریش کا ایک سبت بڑا تجارتی قافلہ ساٹھ اَدمیوں کی سرکردگ میں شام بھیجا گیا تھا۔ اس تجارتی قافلہ میں مکہ کے مردوں اور عور توں نے اپنا تمام سرمایہ لگا دیا تھا۔ بدر کی لڑائی میں قریش کو کمس شکست ہوئی۔ تاہم ابوسفیان کو اس میں کامیابی ہوئی کہ وہ تجارتی قافلہ کو ساحلی استہ سے چلا کر مکہ پنچ جائیں۔ جنگ کے بعد سارا مکہ جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کے ذمہ دارا فراد کا ایک اجتماع دارا اندوہ میں ہوا۔ اس اجتماع میں متنفقہ طور پر یہ طے پایا کہ تجارتی قافلہ کے شرکار صرف اپنا اصل سرمایہ لے لیس اور من فع کی رقم پوری کی لوری محدر صلی التہ علیہ وسلم ) کے خلا دن جنگ کی تیب دی میں لگا دی جائے۔ منافع کی یہ رقم بچاس ہزار دینار مفتی جو اس وقت کے کھا طسے بہت بڑی رقم محق۔ اب قریش نے زبر دست تباری کی اور شوال سے میں مکہ سے کل کر مدینہ برجملہ کے لئے دوا شہوئے۔

امی جنگ کا نام جنگ احد ہے۔ رسول النّه علیہ وسلم کو خرطی تو آپ نے صحابہ کو حج کر کے مشورہ کیا۔ بڑے صحابہ کو حج کر سے مشورہ کیا۔ بڑے صحابہ میں سے اکثر کی دائے بیتنی کہ مدینہ میں رہ کرمقابلہ کیا جائے۔ مگر نو جوان طبقہ اس کا پر رجین خیادت تھا۔ اس کا حیال تھا کہ اگر ہم بہاں تھ ہم ہیں گے تو دشمن اس کو ہاری بزدنی اور کم زوری پر محمول کرے گا۔ اس لئے ہمیں یا ہر کل کرمقا بلد کرنا چاہئے۔ عبداللّہ بن ابی کی دائے بھی وہی تھی جواکا برصحابہ کی تھی۔ ایس کے ابن میں مصل محد مصابحہ کی تھی۔ کو تھی میں با ہر کل کرمقا بلد کرنا چاہئے۔ عبداللّہ بن ابی کی دائے بھی وہی تھی جواکا برصحابہ کی تھی۔ رسیری ابن میشام جلد مس صفحہ ک

جن اوگوں کی دائے یہ تھی کہ مدینہ ہیں رہ کرمقابلہ کیاجائے ، اس کی بڑی وجہ مدینہ کا جغرافیہ تھا ہو ایک قدرتی حصا رکا کام کرتا تھا۔ مدینہ کا جائے وقوع ایسا تھا کہ اس کے جنوب ہیں گجودوں کے گھنے یا غات اس کرترت سے تھے کہ اوھرسے کوئی فوج بستی ہے دور پیم لئہ ہیں کرسکتی تھی۔ اس طرح مشرق اور مغرب کے بڑے حصد ہیں بچا ٹریاں تھیں جوکسی فوجی بیش قدمی کے لئے قدرتی روک کا کام کررسی تھیں۔ اس سے کوئی وشمن مصرف ایک ہی محدظ مصرف ایک ہی محدظ مشربینا دیا تھا۔ گویا مدینہ کوجنگی اعتبارسے کافی محفوظ شہر بنا دیا تھا۔ گویا مدینہ ایک قسم کا قلعہ تھا۔ شہرسے با ہزائل کروہ چاروں طرف سے دشمن کی زدیں ہوجائے سے جب کہ مدینہ کے اندرص وف ایک طرف سے مقابلہ کا انتظام کرنا تھا رغز وہ احزاب میں مدینہ کے ای جلک وقوع سے فائدہ اٹھا یا گیا اور اس کی تھی محت میں (شمال مغربی رخ پر) خندتی کھو دکر پورے سنسم ہر کو مفوظ کریا گیا تھا۔

بڑے صحابہ کی اکثریت اور عبداللہ بن ابی کی رائے اگرچہ مدینہ میں رہ کرمقابلہ کرنے کتھی۔ مگر

آپ نے نوجوان طبقہ کی رائے کا لحاظ کیا اور ایک ہزار آ دمیوں کے ساتھ مدینہ سے نکل کر احدی طون دوا نہ جوئے عبداللہ بن نے جب دیکھا کہ اس کی رائے مہیں مانی تی تو بطاہر حالات معقول بھی تھی تو اس کو بہت دکھ ہوا۔ وہ مدینہ سے ساتھ نکل ٹپراٹھا مگر دل کے اندر غصہ باتی تھا۔ چنا پنی اسلامی انشکر ابھی مدینہ اور احد کے درمیان تھا کہ عبداللہ بن ابی اپنے تین سوسا تھیوں کو لے کر مدینہ کی طوف وائیں ہوگیا۔ عبداللہ بن ابی اپنے کہا:
مانی دعصانی ، ماٹ ل دی عداد کم نقتل سول اللہ عندان کی بات مان کی اور میری بات ہمیں افضاعہم وعصانی ، ماٹ ل دی عداد کم نقتل مانی اور میری بات ہمیں افضاعہم وعصانی ، ماٹ ل دی عداد کم نقتل مانی اس اور میری بات ہمیں افغان کی بات مان کی اور میری بات ہمیں افغان کو اور میری بات ہمیں افغان کی بات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو اللہ کو کہ اللہ کا اور میری بات ہمیں افغان کو اللہ کا در میں کو کا اور میری بات ہمیں افغان کو کو کی میں کہ کا اور میری بات ہمیں افغان کو کھیں کہ کا اور میری بات ہمیں افغان کو کھیں کہ کا کہ کا در میں کو کھیں کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا در میں کا در میں کہ کو کھیں کو کھیں کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کمیں کے کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کھی کے کھی کے کہ کے کہ کو کھیں کا کھیں کے کہ کھیں کو کھیں کے کہ کا کہ کا کھیں کے کہ کھیں کے کہ کھیں کو کہ کا کہ کو کہ کی کھیں کے کہ کو کہ کر کھیں کے کھیں کو کھیں کے کہ کو کہ کی کھیں کے کہ کو کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کھیں کو کھیں کے کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کھیں کے کہ کو کہ کو کھیں کے کہ کو کہ کو کھیں کے کہ کو کہ کو کھیں کے کہ کو کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کو

(سيرة ابن بسام جلد اصفر ٨) يمال كيول الماكري-

ا صدی جنگ میں شکست نے بہ نابت کیا کہ الحنیں توگوں کی دائے درست تھی ہو مدینہ میں رہ کورہا بلہ کرنے کے لئے کہتے تھے اور با ہر نکلنے سے رو کتے تھے۔ چنا پنجہ اس کے بعدغ وہ خندق ( ۵ ھ) میں اسسی دائے کو اختیار کیا گیا اور مدینہ میں رہ کرمقا بلہ کی تدبیر کی گئے۔ تاہم تمام بڑے صحابہ اپنے اختلات رائے کو بھول کررسول الشمل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود پوری بھول کررسول الشمل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ میں شدید نقصان اور تکلیف کے باوجود پوری ہے جگری کے ساتھ مفال بلہ کیا ۔ عرض عبد اللہ بن اللہ موا اور اس کی بنا پر رئیس المن فقین کہلایا ۔ عبد اللہ بن اللہ کی رائے اصولاً درست تفی تجرب نے بھی اس کے میچے ہوئے کی تصدیق کی ۔ موصوت رائے کے باوجود اللہ بن کی رائے اصولاً درست تفی ۔ تجرب نے بھی اس کے میچے ہوئے کی تصدیق کی ۔ موصوت رائے کے باوجود اطاعت سے تکنا اس کے لئے گرائی اور خدا کی ناراضی کا سبب بن گیا۔

اسلام بین شوره کی بے عدا ہمیت ہے۔ ہرآ دی کوئ ہے کہ وہ اپنامشورہ بیش کرے یکن ہر شورہ دین ہر شورہ دینے والااگریہ جی چاہے کہ اس کے مشورہ برصر ورعل کیا جائے تو کہی کوئی کام نہیں ہوسکتا کیو کر ختف رایوں میں سے کسی ایک ہی رائے کو عملاً اختیار کیا جاسکتا ہے نہ کہ ہر دائے کو۔ سپیے مسلمان وہ ہیں جومشورہ پیش کرنے کے بعد اپنا مشورہ جول جائیں اور ذمہ دارول کی طرف سے جو فیصلہ ہواس کو اس طرح مال ہیں جیسے وی ان کی این رائے تھی ۔

"سب سے بڑی قربانی رائے کی قربانی ہے "کسی شخص کا یہ قول بہت بامعنی ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ رائے کی قربانی رائے کی قربانی ہے "کسی شخص کا یہ قول بہت بامعنی ہے۔ کوئی عارت صرف کہ رائے کی قربانی وقت بنتی ہے جب کہ کچھ اینٹیں اپنے آپ کوزمین میں دبانے کے لئے تیار موں۔ اسی طرح کوئی حقیقی اجتماعیت صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ کچھ لوگ اس کے لئے تیار موں کہ وہ اپنی را یوں کو اپنے سیدنہ اجتماعیت صرف اس وقت قائم ہوتی ہے جب کہ کچھ لوگ اس کے لئے تیار موں کہ وہ اپنی را یوں کو اپنے سیدنہ میں جھپالیس کے اور اختلاف رائے کے باوجو دائتی وعل کا شوت دیں گے۔ اس قربانی کے بخیر کسی انسانی اجتماعیت کا وجو دمیں آنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اینٹوں کے بنیا دمیں دفن ہوئے بغیر عمارت کا وجو دمیں آنا ا

## انخار کی طاقت

کسی شخص نے مجھی پنہیں سنا ہوگا کہ سورج کی گرمی سے کا غذجل گیا ۔ حالاں کہ سورج کی گرمی آئی

زیا دہ ہے کہ کا غذنوکیا پورا کا پورا پہاڑ بلکہ سارا کرہ ارض اس طرح جس سکتاہے جیسے کسی بھڑ گئے ہوئے تنور

پس ابک تنکا۔ گریہی سورج حس کی گرمی آئی ٹریا وہ ہے کہ بڑے بڑے جنگلوں اور پہاڑوں کو کھک سے

اڑا دے وہ موجودہ حالت میں ایک تننے کو بھی جلانے پر فا در نہیں ہے ، ایسا کیوں ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ

سورج کی شعا عبس لا کھوں کروروں میں کے دا مرسے میں بھری ہوئی ہیں۔ اس انتشاد کی وجہ سے کسی ایک چیز

برب بک وقت اس کی شعاعیں آئی مقدار میں نہیں بڑ تیں کہ وہاں وہ آئی گرمی پیدا کرسکیں ہوکسی چیز کو حلا نے

برب بک وہ خودری ہے ۔ حالاں کہ بی بھری ہوئی شعاعیں اگر سمیسٹ دی جائیں تو وہ توفیناک الاؤکی شکل میں بھرک

آفتابی جو لها سورج کی شعاعوں کے اس قسم کے ارتکاز کا نام ہے۔ بھری ہوئی شعاعوں کو ایک فاص دائرے ہیں سیسٹ دینے کی وجہ سے اس جگہ آئی گرمی پیدا ہوجاتی ہے کہ کھانا بیخے لگتا ہے۔ آفتابی ہو لھا تو ابھی مہرت کم رائح ہوسکا ہے مگر آنشیں شیشہ (Burning Glass) ایک ایسی ہیزہے ہواکٹراشخاص نے کھی ذکھی دیکھی ہوگا ۔ آنشیں شیشہ کیا ہے۔ یہ ایک محدب یا کر دی عدسہ (Convex Lens) ہے جس سے کا غذیا دوسری آفت پر برجے دوں میں آگ لگائی جاسکتی ہے۔ عام حالات بیں کا غذیر سورج کی جو شعاعیں بڑتی ہیں، وہ اتنی نریادہ گرمی نہیں پیداکر سکتیں کہ اس میں آگ لگ جائے رگر اضیں شعاعوں کو جب مجتم کر دیا جانا ہے تو دہ شعلہ نریادہ محرف الله تا ہوں کو کہ اس میں آگ لگ جائے رگر اضی شعاعوں کو جب مجتم کر دیا جانا ہے تو دہ شعلہ کی یا دند محرف الله تا ہوں کو طاقت ور بنانے کے لئے کہا کہ تاہے کہ لنس ان شعاعوں کو طاقت ور بنانے کے لئے کہا کہ تاہے ، ذیل کے نقشہ میں شعاعیں آفشیں شیشہ سے گر درکر طردی ہیں۔

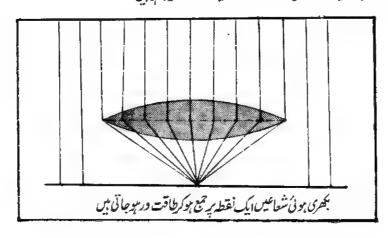

اس نقشہ کے مطابق آتشیں شیشہ کا تمام ترعمل صرف پہنے کہ وہ ان شعاعوں کوجمع کہ پے بولنس کے پورے دائرے ہیں پڑرہی ہیں اور ان کو اس طرح ہوڑے یا منعطعت کر دسے کہ وہ سب اکھٹا ہوکر ایک می رود رقبہ پر پڑنے نگیں ۔ سورج کی شعاعوں کا یہ اجتماع اس محدود رقبہ میں اتن حرارت پیدا کر دیتا ہے کہ کا غذ علنے لگتاہے ۔

یہ مثال میں نے یہ واضح کرنے کے لئے دی ہے کہ انتشار اور اجتماع میں کیا فرق ہے۔ ایک ہی چیب نر اگر منتشر عالت میں موتو وہ بے وزن ہے۔ میکن اگراسے اکھٹا کر دیا جائے تو اتنی زبر دست طاقت بن سمتی ہے جس کا پہلے تصور میں نہیں کیا عاسکتا تھا۔

به بندستان کے مسلمان اس دفت جس کمزوری کی حالت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں وہ حقیقہ اُ شغ کمزور نہیں ہیں ، یہ کمزوری ان کے انتشار کی ہیداکر دہ ہے ۔ اگر وہ اپنے در میان اجماعیت کا آتئیں شیشہ فراہم کر سین اور انفرادی طور پر بھری ہوئی شعاعوں کو ایک مقام پر جہتے کر دین تو بکا یک دہ دیجھیں گے کہ جو شعاعیں الگ الگ ہونے کی صورت میں تذکا علانے کے لئے بھی ناکا فی نظراً تی تغیب ، انھیں کی گرمی سے شہر پر بھول کہ اسھا ہے۔ ہماری موجودہ تعداد اور میں ہماری موجودہ تعداد اور میں ہماری موجودہ تعداد اور میں خدات کے اس وقت ہم منازہ موجودہ تعداد اور میں خدات کر دروں گذارہ اور میں مختص اپنے کو ایک بوری قوم کی مانٹ سمجھنے گے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو دو مرسے بھی ہم کو اس نظرے ۔ اس وقت ہم میں انداز کو میں اندازہ کو باری تفریق ہم کو اس نظرے دیں ہوں تو کو گئر شخص بھی ہم کو اس نظرے دیں ہوں تو کو اندازہ کو باری تو گر سک ہوں تو کو گئر شخص بھی ہم کو اس نظر ہوں تو کہ میں ایک ہوں تو گر سائل ہوں تو کہ میں باری باری تو گر سک ہوں تو کہ میں باری باری تو گر سک ہوں تو کہ میں باری باری باری تو گر سک کے جھیں ایک ہوں تو کہ میں باری باری ہو گر سے دیجھنے میں محصل ایک ہوں تو کہ میں ایک ہاتھ تو کیا سیکڑ دل ہاتھ کو کہ میں ہیں کہ میں کر سکتے ۔ جو بین الگ سے دیجھنے میں محصل ایک دھا گاہے وہ اتحاد کی برکن سے موٹے رسے میں تو دو میں مدر ہوتو وہ قورہ کے سوا اور کھی تنہیں ۔

یا نخاد اور ابتماعیت موجوده حالات میں مسلمانوں کی شدید ترین صرورت ہے۔ اس کے بغیر حالات کے سرح اللہ کے بیاری میں مسلمان ایک بیٹر کامیابی کے لئے یہ جاہتی ہے کہ مسلمان ایک نقط میرجی موں تاکہ زیادہ سے زیادہ درائع و وسائل اس کے لئے مہیا ہوسکیں ، زیادہ سے زیادہ مایٹ کے مسلمان ایک نقط میرجی موں تاکہ زیادہ سے زیادہ درائع و وسائل اس کے لئے مہیا ہوسکیں ، زیادہ دقیع اور مایٹ کے ساتھ اس کو موٹر بنایا جاسکے ، جبب وہ دنیا کے ساتھ آسے تولوگوں کو وہ زیادہ سے زیادہ دقیع اور باوزن معلوم ہو۔

کوئی بھی اجتماعیت، نواہ وہ کتنے ہی ملکے درجہ کی ہو، بہرصال قربانی چا متی ہے ۔۔۔۔ وقت کی تربانی ،دائرہ میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا دفت صناع ہورہاہے، مگر قدم کواس کی صرورت ہوگی، تھی اپنی رائے کو محصٰ اس لئے

چوڑ ناہوگاکہ دوسرول کوآپ اس کا فائن نہیں کرسے اور اشتراک کی کوئی صورت اس کے سوانہیں ہے کہ آپ اپنی رائے سے علی طور پر دست بردار ہوجائیں کھی آپ دیجیں گے کہ اجماعی ڈھانچہ میں آپ کی حیثیت گھٹ رہی ہے مگراس سے ہا وجود ڈھانچہ کو برفرار رکھنے کے لئے آپ اپنی حیثیت کونظر انداز کر دیں گے ۔ کھی اجماعی تھا سے مگراس سے ہا وجود ڈھانچہ کو برفرار رکھنے کے لئے آپ اپنی حیثیت کونظر انداز کر دیں گے ۔ کھی اجماعی تھا دات کو متاثر کرنے لیکس سے ۔ حضر ورت پھارے کی کہ اس وقت ایپ کسر میں یہ دواتی خواہش میں نہیں بلکہ قوم سے کام میں لگا کو اور آپ اس بچار کو لیمیک کہیں گے ، کھی ذاتی اور خانرانی مصالح پر قوم کی مصالح کو ترجیح دینا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ ۔

ایک البیده می ماشرہ میں یہ التماعیت قائم تہیں ہوسکتی جہاں صدارت اورنظامت صاصل کرنے کے لئے رسکتی ہوتی ہو۔ جہاں قوم کے پڑے سے کھے لوگ محض ہرونی ملوں کی سیامت کی قیمت پراس کے لئے راحتی ہوجا ہیں کہ وہ با ہرجا کر قوم کی غلط نما شکر کی کریں۔ جس کے افراد کو محض ایک اچھاعبدہ دے کر فریدا جاسکت ہو ، جہاں ایک مسلم کروہ دو مرسے سلم گروہ کو شکست دینے کے لئے قوم کے دیٹموں سے ل جانا ہو، جہاں برحال ہو کہ ایک مسلمان دوسے شاہل نے خفاہو تو بولیس کے دفریں اس کے خلاف مخبری کرنے ہی جہاں لغوائے کہ کھالات مخبری کرنے ہی جہاں نظرائے کے کہ کھالوگ ایک مل کام کے لئے ایک اور طلح ہوئے اس کے جائے یہ موجائیں کرنے ہوئے گئیں کہ میں میں میں اور فوراً اس کام کے لئے ایک اور طلح ہوئے گئی کرے لوگوں کو اپنی طرف بلانا متروں کردیں ۔ جہاں لوگ کی ضروریات، خدمت کرنے کا میدان نہ ہوں کہ ایک اور طلاقات پرگائی گوج ہونے لئے اور ترک کلام کی نوبت آجا ہے۔ اجتماع کی احساس سے اس قدر نا آسٹنا ہوں کہ احتماع کی اس میں کہ ہونے لئے اور ترک کلام کی نوبت آجا ہے۔ جہاں لوگوں کی سطحیت کا عالم ہر ہو کہ ای اور جہاں احتماعی اور صاف کی اس درج کی ہو وہاں تمام کوگ آخر ایک شخصے ہوں ۔ جہاں کہ مدی اس سے تعام کوگ آخر ایک شخصے ہوں ۔ جہاں ہو کہ اور جہاں احتماعی اور میں کے اندر احتماعی اور صاف کی اس وقت سب سے صروری کام ہر ہے کہ آم کے لئے اخلاقی سے کہ اس وقت سب سے صروری کام ہر ہوئے گئی سے اخلاقی سبت کہ اور اس کے اندر احتماعی احساس ہیدا کیا جائے ۔ اس کے بعد ہی یہ کمن ہر سے کہ اس احتماع کی اس میں ہو تعام اس کے بعد ہی بھی کہ اس میں ایک اور اس کے اندر احتماعی احساس ہیدا کیا جائے ۔ اس کے بعد ہی بھی کہ اس میت سے سے مزود کوئی احتماع ہوئے۔

آناداورا بتماعیت کے بیٹر ہماراکوئی بھی سکلم سنہیں ہوسکتا۔ اور انتحاد اور ابتماعیت ایسی چیزہے ہو پوری طرح ہمارے نے ناممکن نہیں۔ یفنیہ تمام چیزوں کے لئے دوسروں پوری طرح ہمارے نے ناممکن نہیں۔ یفنیہ تمام چیزوں کے لئے دوسروں کو بدنا پڑتا ہے۔ جب کہ اتحاد قائم کرنے کے لئے ہمیں صرف اپنے آپ کو بدنا ہے۔ اب اگر ایک ایسے امکان کو بدنا پڑتا ہے۔ جب کہ اتحاد قائم کرنے کے لئے ہمیں عرف اپنے آپ کو بھی محاص نہیں کرنے گی مستقبل کو بھی محاص نہیں کرنے کا مورخ کے ہم تو اور پہم دوسروں کو اپنی مصیبت کا ذمر دار سمجھتے ہوں۔ کا مورخ یقیباً ہم کو مجم محمل اے گا، خواہ اپنے طور پہم دوسروں کو اپنی مصیبت کا ذمر دار سمجھتے ہوں۔ (ماہنا مراف خان جا دی النائی سم ۱۳۸۸ ھ)

#### مسجدكاسبق

مسجد کے صحن اور برآ مدے میں نمازی بھرے ہوئے تھے۔ کوئی دصو کرر ہاتھا، کوئی سنتوں میں شخول تھا، کوئی سنتوں میں شخول تھا، کوئی سنتوں میں شخول تھے۔ سب ایک دوسرے سے الگ دکھائی دیتے تھے۔ ہرایک اینے انفرادی عمل میں مصوون نفر آیا تھا۔

ا تنے میں گھڑی نے ٹن ٹن با پنج بجائے اور ا مام صاحب ا پنے حجرہ سے بحل کر مصلے پر کھے۔ ٹرے ہوگئے۔" انٹداکبر انٹداکبر"کی بلنداً واڑنے لوگوں کو بتا یا کہ جاعت کھڑی ہوگئ سے۔

الم م کے پیچھے ایک کے بعدایک صفیں بننے لگیں۔ جولوگ مبحد کے فتلف حصوں میں بھرے ہوئے سے اللہ مام کے پیچھے ایک کے بعدایک صفیں بننے کیولوگ دیر ہیں آگرصف میں شال ہوئے بہند بہنے ہے کھدلوگ دیر ہیں آگرصف میں شال ہوئے بہند مست صفت کے اندر سارا بھیلا ہوا تھے المام کے پیچھے قطار در قطار ایک منظم فوج کی طرح کھڑا ہوگیا۔ سب صفت کے اندر شال تھے۔ ہر شخص کا درخ ایک تھا۔ ہر شخص ایک ساتھ ایٹ در ہا تھا۔ سب ایک ساتھ ایٹ در ایک ساتھ میں میں میں میں ہوئے ہے۔

یہ منظر دیکھ کر دل نے کہا" بو منظر سجد کے اندر دکھائی وے رہا ہے ، کیا وہی مسجد کے باہر ہی واقعہ بنے گار کیا مسلمانوں کا بچھا ہوا قافلہ سب ایک مرکز پرجی ہوجائے گار کیا پر تماز پڑھنے والے مسجد کے باہر ہی مسجد کا سمب ت دہرائیں گے۔

یہ واقعہ بے شادمسجدوں میں ہردوز ہوتا ہے۔ ہرروز نماز کے دریعہ مظاہرہ کرے مسلمانوں کوبتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کسیسی ہونی چا ہے۔ گرکوئی اس سے بی نہیں بیتا ، مسجد کاعل مسجد سے باہر دگوں کی زندگیوں میں واقعہ نہیں بنتا۔

مسجد کی تماز بیک دقت دو چیزوں کا بق ہے ۔ ایک یہ کدوگوں کو چاہئے کہ وہ خدا کے آگے جبکہ جائیں ، وہ خدا سے مسجد کی تماز بیک دقت دو چیزوں کا بیق ہے ۔ ایک یہ کدوگوں کو چاہئے کہ وہ دنیا میں نظم اوراجما نعبت کے ساتھ زندگی گزادیں ۔ لوگر وزانہ پانچ بار سجد میں یہ سبق لیستے ہیں ۔ نگر مسجد کے با ہم آتے ہی اسے بھول جاتے ہیں ۔ ان کی مسجد سے با ہم ک زندگی میں نہ عجزا ور تواضع کا رنگ نظر آیا اور نہ اتحاد اور اجتماعیت کا ۔ حالاں کہ یہ ددنوں پیزیں اتنی اجم بی کہ کہ دونوں بین ایک عظلیہ میں ایک عظلیہ میں ایک عظلیہ میں ایک عظلیہ کا انقلاب کا سب بی جائے۔

#### أمتشار سے اتحاد تک

میرے سامنے دورتک بھیلا ہوا میدان تھا۔ اونچا نیجا میدان۔ اس میدان میں گڈریہ کی بھیڑ بکریاں بہت بڑی تعداد میں بھری ہوئی تھیں۔ کوئی کھی جگہریاں بہت بڑی تعداد میں بھری ہوئی تھی کوئی کھی حرض بھیڑ بحریوں کی بہت بڑی تعدادتھی۔ کوئی گہرائی میں انرنگی تفاری کارن الگ تھا۔ ہرایک کی سرگرمیاں جداتھیں۔ گرسب منتشر۔ ہرایک کارن الگ تھا۔ ہرایک کی سرگرمیاں جداتھیں۔

یمنظردی کی میں معظم ہوگیا" جو حالت ان تجھی وں کی ہے دی حالت اس وقت ہماری ملت کی ہے ، میں نے سوچا مرکزی کورول کی تعدادر کھنے والی ایک قوم بالکل انتشار کی حالت میں پڑی ہوئی ہے۔
ہرایک اپنی لیبند کے درخ پر بھا گاجا رہا ہے۔ لوگوں کی سمت سفر میسال نہیں ۔ ان کے درمیان ایسسی منصوبہ بندی نہیں کہ ہرایک کی جدو جہد بالا خریوری ملت کے لئے مفید بن سکے ۔ ان کے درمیان مقصد کا وہ اشتراک نہیں جو مختلف افراد کو ایک رہت ہیں پرودیتا ہے ۔ ان کے افراد کھرے ہوئے میں ۔ ان کی قوت صاب کے افراد کھرے ہوئے میں ۔ ان کی قوت صاب کے موائی ہوئی ہے۔ ان کو ایٹ اشعور نہیں ۔ ۔ ۔

یں بھیڑ بکریوں کامنظر دیکھتا رہا اور سو جنار ہا۔ یہاں تک کہ شام ہونے نگی۔ اب گڈر بیر کی واسی کا وقت ہوگیا۔ اس نے آواز لگائی اور اس کی آواز سن کرتما م بھیٹریں اپنے اپنے مقامات سے محل کواس کی سمت میں جل پڑیں ۔ گڈریہ نے اپنے وولڑکوں کی مدوسے گلہ کوسمیٹا اور ان کو لے کما پنے گھر کی طسر مث روانہ ہوگیا ۔

اب میرے سامنے دوسرا منظری استشریھیٹریں ایک رایٹر کی شکل اختیار کر گئی تھیں۔ اب دہ سب کی سب ایک گڈریہ کے ساتھ جمع تھیں۔ سب ایک محدت میں چل رہے تھیں ۔سب اکھٹا تھیں گران میں کوئی تلائؤ کم منبی سنا نہ سے شانہ ملا آرچل جارہی تھیں ۔ان کامقصد متعین تھا۔ان کی منزل معلوم تھی ۔ان کو جانا تھا اور چیے جانا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے معلوم مقام پر پہنچے جائیں ۔

اپ میرے دل میں خیالات کا نیاطوفان اونڈ نے لگا۔ بھیٹر بکریوں کے انتشار 'کو " اجتماع " بنتے دکھ کریں نے سوچا : "کیا ہماری طت کا منتشرا نبوہ بھی کسی دن ریوٹر بنے گا۔ کیا ہم بھی ایک جھنڈے کے یہ چے بوں گے۔ کیا ہم بھی شانہ بشانہ مل کولیس گے۔ کیا ہمیں بی اپنے مشترک مقصد کا شعور صاصل ہوگا۔

کیا ہما را بھی رخ متعین ہوگا۔ کیا ہما را قافلہ بھی منزل کی طرف چی پڑے گا۔ بھیڑ بکریوں کے لئے تو یہ لی جہند گھنٹوں کے بعد آگیا۔ ہمارے لئے یہ لھی کہ آئے گا۔۔۔۔

## يه بات يم ميں كيول نہيں

بڑھگ پورے انہماک کے ساتھ اپنے کام بین شغول تھا۔ اس کے سامنے نحت افتر کی لکڑیا ں بھیلی ہوئی تھیں۔ دہ سی کو کا ٹرت اورکسی پر رندہ چلاتا۔ بظاہران مختلف چیزوں میں کوئی با ہمی دبط ہوئی تھا۔ ایک انجان ادمی دبھے توہی رائے قائم کیے گا کہ بڑھی قسم مختلف چیزوں میں کوئی با ہمی دبط ہوئے جیٹے میں شغول ہے۔

چندر وزىبدنقشہ دوسراتھا۔ اب لوگوںنے دیکھا کہ جہاں تفرق لکر یاں بھری ہوئی تھیں دہاں خوصورت کرسی اور میزر تھے ہوئے ہیں۔ اب ان کومعلوم ہوا کہ بھر گئی گئی ہے جس کررہا تھا۔ اس کے دہن تھا مگر حقیقہ وہ نہایت مربوط کام میں شخول تھا۔ اس کا کئی کام دراص ایک کام تھا۔ اس کے دہن جس ایک مکمل نقشہ کے اجزار تھے۔ دہ ان پراس لئے عمل بیں ایک مکمل نقشہ کے اجزار تھے۔ دہ ان پراس لئے عمل کررہا تھا کہ ان فقشہ کے مطابق جو کرکہ اپنے کی نقستہ سے ہم آئی کہ یہ اور پھران سب کو اپنے نقشہ کے مطابق جو کرکہ اپنے ذہنی منصور کو عمل لیے۔

یہ دیجھ کر مجھے خیال آیا ۔۔۔ کاش ملت کے درمیان مختلف سرگرمیوں کی جی بہا نوعیت ہوتی ۔ ہمارے اشخاص اور ہمارے ادارے طرح کی سرگرمیوں ہیں شغول ہیں ۔ کوئی علی کام کرر ہا ہے ادر کوئی شبلیغی کام رکوئی سباسی خدمت رکوئی سباسی خدمت رکوئی سباسی میدان میں ۔ اگر ہمارا ذہن ایک ہوا ور ہمارے درمیا ن کی شنور میدان میں ۔ اگر ہمارا ذہن ایک ہوا ور ہمارے درمیا ن کی شنور نزندہ ہوتو یہ بطا ہرالگ الگ ہونے والی سرگرمیاں ایک منظم منصوبہ کی شکل اختیار کرلیں گی ۔ دہ مختلف کام بوآج ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آئے ہیں، وہ ستھیل کی اس ملت اسلامی کے اجزار بن جا ہیں گے جو ہر لحاظ سے کمل ہوگی ۔ حب ہیں وہ سب کچھ اپنی اپنی حبکہ موجود ہوگا جوایک رزندہ اور ستحکم گروہ کے جو ہر لحاظ سے کمل ہوگی ۔ حب ہیں وہ سب کچھ اپنی اپنی حبکہ موجود ہوگا جوایک رزندہ اور ستحکم گروہ کے ایک اس دنیا ہیں صفرور دی ہے۔

بو واقعد کرسی اور مینر کی و نییا میں روز اند پیش کا تا ہے وہی ہما رے درمیان کیوں واقعہ نہیں بنتا۔ اس کی دھرصرف ایک ہے۔ کرسی اور میز کی مکٹریاں اپنے آپ کو ایک بٹر ھی کے جوائے کر دبتی ہیں اسی وقت یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ میز اور کرسی کی صورت میں ڈھل سکیں۔ اس کے بیفکس ہم کسی کو اپنا "بڑھی " ما نے تنے کے لئے تیار نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ واقعہ ظاہر نہیں ہوتا جو مکڑی کی دنیا میں ہرآن ظہور میں آر ماہے۔

## ٹیم کی طبرح

کھیں سے میدان میں جب سی ٹیم کے ایک فرد کو گیند ملتا ہے تو دہ گویا پوری ٹیم کو مل جاتا ہے۔ ہرایک اپنے کو اس میں سٹر کی سیجھنے مگت ہے رسب مل کراس کو آگے بڑھانے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں ۔ سب کے دل کی دھڑکتیں بس ایک گیند میر آکر کھٹر جاتی ہیں ۔اس وقت ہر شخص وہی چاہنے مگتا ہے جو اس کا دوسرا ساتھی چاہ رہا ہے۔

مرطت کی دنیایں معاملہ بالک مختلف ہے۔ بیباں جب اتفاق کسی خص کو گیند" ہاتھ آجائے تو وہ اس کے اپنے لئے ڈاتی فاکش کا سامان ہوتا ہے اور دوسرے کے لئے حسد اور رفایت کا۔ بہاں دگیند والا جیج حالت برقائم رہتاہے اور مدیل گیند والا۔

ملت کے جس ادارہ میں دیکھے، ہرجگہ عہدوں ادر مناصب کی جنگ نظراً ہے گئی رکہیں ایک مورت میں اور میں دور مری صورت میں دحیں کو عہدہ تل گیا ہے وہ اس کو چوڈ سنے کے لئے تیار نہیں ہے اور حس کو نہیں ملا ہے وہ نہ ملنے پر صبر کرنے کے لئے راضی نہیں ہے رہر آدمی سالاکریڈٹ فودلیٹا جاہت ہے ، کوٹی اینے سوا دوسرے کو کریڈٹ دینا نہیں چاہتا۔

ملت کی ٹیم میں کھیں کی ٹیم والی روح نہ ہونا ہماری اکٹر مصیبوں کی جڑے۔ کیونکہ گیند تو ہمیشہ ایک ہوتی ہے اور ٹیم کے افراد زیادہ ہوئے ہیں۔ اگر ہر شخص یہ چاہت کہ اس کو گیند آ گے بڑھانے کا سہرا سے تو گیند تو اپنی جگہ بڑی رہ جائے گی۔ البتہ ٹیم کے افراد آبس میں اور نا شروع کردیں گے۔ کسی ٹیم کی کا میابی کا رازیہ ہے کہ اس کے افراد یہ جائیں کہ کب مجھ کو گیند ہے کر آ گے بڑھنا ہے اور کب اس کو مدسرے سے حوالے کر دینا ہے۔ ان میں یہ حصلہ ہو کہ وہ اصل کھیل کو دیکھیں نہ یہ کہ کریڈٹ کس کو ملتا ہے اور کس کو رہ ہیں ملتا۔

اسلای نقط منظر سے موجودہ دنیاک زندگی سراسرامتحان ہے۔ بالفاظ دیگی، وہ کھیل دکھانے کی جگہ ہے نہ کہ کھیل کا انعام پانے کی جگہ ۔ یہ ذہن اگر ضیح طور پر توگوں ہیں پیدا ہوجائے تو ہرتسم کا کراؤ اسپنے آپ ختم ہوجائے گا۔ کیونکہ اب آدمی کی نظرا پنے فرائفن پر ہوگی نہ کہ عہدوں اور مرتبوں پر اس کے برعکس اگر زندگی کو امتحان نہ جھاجائے تو زندگی ایک دوسرے پر مبعقت کا اکھاڑا بن جاتی ہے ۔ باہمی محمداؤ کا ایساسلسل شرق ہوجاتی ہے جس میں لوگ لی کر کام کریں اور دوسرے کو امتحان کی کا میبانی پر ا پنے دل میں نوشی کی ٹھنڈک محوس کریں.

#### انتشارا وراجتماع كافرق

ریت خوا مکتی بی زیادہ مقدار میں ہو، اس کے لئے کوئی جما کہ نہیں۔ ہوائیں اس کو ہرطرف اڑاتی پھرتی ہیں۔ ہرطوفان اس کو بہرطرف اٹر ان پھرتی ہیں۔ ہرطوفان اس کو بہالے جانے کے لئے کافی ثابت ہوتاہے۔ مگر سپان کامعاملہ بالکل مختلف ہے۔ وہ بہاڑ کی طرح اپنی جگر میتیں۔ ہوا کا طوفان اگر رمیت کو طرح اپنی جگر میتیں۔ ہوا کا طوفان اگر رمیت کو بحقیت ثابت کرتاہے توجیٹان سے لئے اس کا آنا میعنی رکھتاہے کہ دہ اس کی مفیوطی اور استحکام کولوگوں کی نظروں میں ثابت شدہ بناد ہے۔

دونوں کے درمیان پر فرق کیوں ہے جب کہ دونوں حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں۔ دریت مجھری ہوں کی چٹان ہے اور بیٹان تجی ہوں کے دونوں اصلاً ایک ہیں توکیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پر ہوائیں۔ قابویالیتی ہیں۔ مگر دوسرے پران کاکوئی قابو نہیں چلتا۔ اس کی دجہ انتشارا دراجتماع کا فرق ہے۔ رست فاقت در فرمنس ہوگئاں «مجتمع " ہونے کی دجہ سے طاقت در اور جیٹان «مجتمع " ہونے کی دجہ سے طاقت در اور شکھ ہے۔ اور جیٹان «مجتمع " ہونے کی دجہ سے طاقت در اور شکھ ہے۔ اور جیٹان مستمکم ہے۔

یکی محاطرانسانی زندگی کا بھی ہے۔ کوئی گروا اگر انتشاری حالت بیں ہو، اس کے افراد ایک دوسر سے الگ ہوکر پھیرے ہوئے مہوں توکٹرت تعداد کے با وجود ان کی کوئی اجتماعی طاقت نہ ہوگی۔ دو مرد ں سے مقابلہ میں ہرحگدوہ کمزور ثابت ہوں گے، خارجی توادث کا طوفان ان کو رہت کی مانند اڑا نے جلائے گا۔ اس سے بھکس اگر اس گروہ کا حال میں ہوکہ اس کے افراد آیس میں جڑے ہوں ، انفوں نے اپنی انفرادیت کو اجتماعیت کی صورت میں باندھ رکھا ہو تو ہر گراؤ کے موقع ہروہ نا قابل تنخ رثابت ہوں گے، باہر کے حملوں کے مقابلہ میں وہ پہاڑی طرح اپنی حکمہ میے دہیں گے ، کوئی بھی ان کو بلانے میں کا میاب نہ ہوسکے گار

یہ دنیا امتحان کی جگہہے۔ بیہاں ہرد تت آ دمی کا امتحان بیا جارہاہے ۔ اس دنیا میں زندگی کا تق مرت اس کے لئے ہے جو امتحان کی جاپٹے میں بور الرّے ۔ بولوگ امتحان میں ناکا م ثابت ہوں ان کوخوا کی اس دنیا میں جینے کاکوئی تی نہیں سرتھائتی کی یہ دنیا ایسے لوگوں کو بے قیمت قراد دے کرکوٹرے خانہ میں بچینیک دیتے ہے ۔ اس دنیا میں آ دمی کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ دہ تھینے تت کی سطح پر جینے کے لئے تیارہے یا نہیں ۔ چولوگ حقیقت کی سطح پر جینے گئیں ان کے بیہاں خود بخود ان جیزوں کا خاتم ہوجا تا ہے جو با ہمی انتشار کا سبب بنتی ہیں اور آئیں کا بھاڑ اور اختلات بیداکر کے اتحاد کو گرائے کرائے کی اس میں سے تعلق کا نام انتشار۔ تعلق ہی کا نام انتشار۔

#### مال گاڑی کو دیجھ کر

میں دیلوسے لائن کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک مال گاڑی کی گڑگڑا مبٹ نے مجھے اپنی طرف متوحیہ کریا۔ بہ کئی درجن و تگیوں کی ایک بھی ہوئی قطار تھی ہو دیر تک میرے سا منے سے گزر تی رہی۔ ایک کے بعد ایک اس کے ڈب انجن سے بندھے ہوئے اس طرح چلے جارہ ہے تھے جیسے انجن کے بیچھے چلئے کے سوا اسٹیں کچھ اور معلوم ہی نہ ہو۔ و مگیوں کی اس حجموعی حرکت نے ان کے اندر ایک عجیب سمال پیدا کردیا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ حسن اور معنوبیت کا ایک دوڑتا ہوانشان بن گئر ہوں۔

" یہ نوش قسمتی کیا صرف مال کارٹی کے دیگوں کے لئے مقدرہ ، بیں نے سوچا" مال کے قد بوں کو ان کے مقدرہ ، بیں نے سوچا" مال کے قد بوں کو ان کے مقدر است برے جانے کے لئے ایک انجن ہیں ۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ملت کے کر در دں افراد کا بھی ایک انجن ہو ادر اس کے تمام افراد اس سے جرگر خوا کے بت نے بوٹ راست نہیں کہ ملت کے کر در دں افراد کا بھی ایک انجن ہو ادر اس کے تمام افراد اس سے جرگر خوا کے بت نے بوٹ راست نہیں دواں بول ۔ کیا ہمارا قافلہ صن اور معنویت کے اس مجبوعہ کی صورت بیں نہیں وصل سک جس کا نبوت یہ دھات کے دیے دے دہ دے رہے ہیں ۔ مال کے ڈیسے ہماری نظریس اسے حقر ہیں کہ ہم کو سفر کے لئے تیار نہ ہوں ۔ دہ ایک انجن سے جرگر اپن مشترک قافت لہ بنا لیتے ہیں اور میں بل کر اپنی منزل پر ہمنچ جاتے ہیں ۔ کیا ہی کل جم اپنی زندگی میں نہیں دہ واسکتے ۔

آہ وہ بھی جو ایک قافلہ نہیں بن سکتی۔ اور آہ وہ قافلہ جو اپنے آپ کو ایک انجن کے سپرد کرے ہے کے کے سپرد کرے کے کے سے سپرد کرے کے لئے تیا رہیں۔

دھات کے مجونوں کا اتناکا مل طور پر بامنی کر دار اداکر نا بے سبب نہیں ہے۔ یہ انسان کے لئے خدا کے فائم کئے ہوئے وہ بے شوری کے خداکا رکر دگی کے نوٹ اس سے بیں کہ جو کچھ وہ بیت ہیں اسسی کو ساتھ کرنے گئے ، جو کچھ وہ" جم "کے تحت انجام دیتے ہیں اسسی کو انسان" اختیار" کے تحت انجام دے۔ بی انسان کا امتحان ہے اور میں وہ مقام ہے جہاں اس کی کامیا بی یا ناکا می کا فیصلہ ہونا ہے۔

دھات کے مخروں کے لئے ان کی معنویت کے مظاہرہ پرکوئی انعام نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ہو کچھ کررہے ہیں اپنی جھے اور ارادہ کے تحت نہیں کررہے ہیں۔ مگرانسان جب اسی بامعنی کردارکو اپنی سجھ اور اپنے ارا دہ سکے تحت انجام دیں اسے تو وہ خدا کے بہاں مہت بڑے انعام کاستی بن جا تا ہے۔ اس کے لئے دنیا میں غلبہ لکھ دیا جا اور آخرت بیں جنت ۔

#### جانورو<u>ل سے پیچھے</u>

جنگل برنول کواگر آ بجنگل میں دیجیں نورہ ہمیشہ غول کی صورت میں دکھائی دیں گے ۔ ہرن، دوسرے اکٹر جانوروں کی طرح، مجھی اکیلانہ ہیں رہتا ۔ رہ ہمیشہ بنی جاعت کے ساتھ رہتا ہے۔ ہن کی زندگی کا مقصد اگر چین غذا اور پانی کی نلاش میں اِدھر ادھر کھیلنے کے سوا اور کچر نہیں۔ گرجنگل کی دنیا میں ہروفت چوٹے جانوروں کا ڈرلگار ہتا ہے ۔ برجانور کو پیخطرہ رہتا ہے کہ اس سے ٹراجانور اس کواپنائسکار نہ بنائے ۔ اس لئے جنگل کے جانور انگ الگنہ میں رہتے ۔ بلکہ غول کی صورت میں زندگ گزار نے ہیں ۔ وہ ساتھ بنائے ہیں ۔ ساتھ بیطتے ہیں ۔ ساتھ ایک کرتے ہیں ۔ ایسا دہ اس لئے کرتے ہیں کہ کوئی خطرہ بیش آے توسب بل کراس کا مقابلہ کرسکیس ۔ وہ نازک ہوتے پر دیشن کے مقابلہ میں ایکے نہ رہیں ۔ وحتی جانور اپنی سادی وحشت کے باوحو دا بیغ تحفظ کی خاطرا کھٹا ہوجاتے ہیں ۔

جنگل کا ایک جا فورجانتا ہے کہ تنہا رہنا گویا آپٹے آپ کواس کے لئے تھوٹر دینا ہے کہ دشن جب ہی جا ہے اس کو اپنا شکار بنا ہے ۔ اس کے برعکس نفم اور انحا و دشن کے خلاف مضبوط دیوا رہیں۔ قدرت نے ہرجا نورکو پریتی فطری طور پرسکھا دیا ہے۔ وہ اس سبت کو پوری طرح اپنے بتی ہیں استعال کرتا ہے۔ وہ جنگل کی فیرمحفوظ دنیا میں پوری حقیقت نیندی کے ساتھ زندگی گذارتا ہے۔

انسان بھی اس حقیقت کو اجھی طرح جانتا ہے جس بات کوجانور صرف جبنی طور پرجانتے ہیں وہ انسان کو عقی اور شعور کر ہے عقی اور شعوری طور پر علوم ہے۔ گر مہت کم مثالیں ملیں گی جب کہ انسان نے اس دانفیت کو علی طور پر بوری طسر ت استمال کیا مور دہ اکثر اس معاملہ بیں ناکام ثابت ہوتا ہے۔ انسان انسان مونے کے باوجود جنگل کے وحثی جانور وں سے سیجے ہے۔

انسان کیون تی نبیس ردبیا نا۔ اس کی وجریہ ہے کہ انحا دہ ہر خص سے ایک قربانی مانگنا ہے۔ یہ قربانی کہ فردائی انسان کیون تی نبیس ردبیا نا۔ اس کی وجریہ ہے کہ انحا دہ ہر خص سے ایک قربانی مانگنا ہے۔ یہ طاقہ دینے گئے۔ یہ انفاد رہت کو اجماع کے دورانا کی قربان کس آ دمی کے لئے سب سے شکل قربانی ہے۔ آ دمی جان کو قربان کرسکتا ہے مگر وہ ان کی قربانی کر دور سے کے والے کرنے کے لئے نیار نہیں ہوتا۔ انسان کی ہی کر دوری ہے جو جہ نیسا تھا وہ اجتماعیت کی راہیں حال ہوجاتی ہے۔ وہ نہیں اپنی کوئی ان نہیں در کھتے کوئی چیزان کے لئے عزت کا سوال نہیں بنی کوئی ان نہیں در کھتے کوئی چیزان کے لئے عزت کا سوال نہیں بنی کوئی ان نہیں در کھتے کوئی چیزان کے لئے عزت کا سوال نہیں بنی کہ وہ اس کے دہ نہیں تا سانی کے ساتھ متحد موجاتے ہیں۔ اتنی دکا را ذ بے انا جونا ہے۔ جہاں انتحاد شہوس بھے لیجئے کہ وہاں ہے انا انسانوں کا وجو دنہیں۔

#### رسى كاسبق

ایکشخف کے دس لطیکے تقفے یسب لطیکے تندرست اور موشیار تقفے اور ل میل کر دہتے تقفے۔اس کی دھیر سے ہرمکیہ ان کی دھاک بیٹی ہوئی تنفی -ان کا ہر کام آسانی سے ہوجا تا تفار کوئی شخص ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہمت نہیں کرتا تفا۔اس خاندان کا اتحا داور اس کی طافت لوگوں کے درمیان ضرب المثل ہن گئی تفقی ہے۔

لڑکوں کا باپ بوڑھا ہوکر مرض الموت میں مبتلا ہوا تواس کوسب سے زیادہ اندسینہ یہ ہواکہ اس کے بعد اس کے باتی اخترات کا شکا ربوکرانگ انگ نہ ہوجا ئیں اور اس طرح اپنے آپ کو کمزور کرلیں یہ سویتے ایک تدبیراس کے ذہن میں آئی۔ اس لے ایک روز تمام لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ دیجھواب میں مہت جلد مرحا ول گا۔ میں تم لوگوں کو ایک مبتی دینا چاہتا ہوں۔ اگر نم میرے اس ستی کو یا در کھوگے تو زندگی میں کھی ناکام مہدو گے۔ اس کے بعد اس نے ایک موٹ رسی نکالی اور کہا کہ اس کو توڑو۔

ہرایک نے باری باری کوشش کی ۔ گربچ را زور لگانے کے بعد بھی کوئی اسے توٹر نہ سکا۔ اس کے بعد سیسے سے باری کوشش کی ۔ گراب بھی وہ کا میباب نہ ہوئے ۔ اب بوٹر سے باپ نے یہ کیا کہ رسی کو کھولا تو اس کی دس کر بالگ الگ ہوگئیں۔ اس نے ایک ایک لڑی ہرلڑ کے کو دے کر کہا کہ اسے توڑ و۔ اب معاملہ آسان تھا۔ ہرلڑ کے نے معولی کوششش سے اپنی اپنی رسی توڑ ڈوائی ۔ یکجا لڑ یوں کو کوئی توڑ نہ سکا ۔ گمہ منتشر کر ہوں کو ہرایک نے توڑ کر دو تحریب کردیا۔

اس تجرید کے بعدباب اپنے بیٹول سے مخاطب مبوا۔ اس نے کہا؛ دیجھو، جب تک رس کی دس اڑیاں ایک ساتھ کی جو کا سے تورڈ نے بین کا میاب نہ ہوسکے۔ مگروی رسی جب الگ الگ ارالوں میں مبط گئ توتم بین سے برخض نے باسانی اسے تورڈ ٹرالا۔ اسی مثال سے تم اینا معاملہ بھے سکتے ہو۔

تم لوگ دس بھائی ہو۔ گویا بردس کی دس ارٹیاں ہیں جواب تک ایک ساتھ ٹی رہی ہیں۔اس مئے تم لوگ ہر جبکہ طاقت در نابت ہوتے رہے ۔ کوئی تھارا کچھ بگاڑنہ سکا۔ اگرتم لوگ ہی طرح ایک ساتھ طرم ہگ تو ہرگز کوئی تم کو توڑنہ سکے گا۔ اور اگرتم الگ الگ ہوگئے تو تھارے دشمن تم کواس طرح ایک ایک کرکے قوڑ ڈوالیس گے جس طرح تم نے رسی کی لڑلوں کو الگ الگ ہونے کے بعد توڑدیا۔

ایک خاندان کامعاً طرمویا ایک قوم کا اسب کے لئے طاقت کاسب سے براراز اتحاد ہے۔ دی تعداد اور انتخار ہے تعداد جو انتخارت کے وقت دوسروں کے مفاہلہ بی بے زور دکھائی دیتی ہے وی تعداد اگر متحد موجا کے تعداد جو انتخار طاقت ورموجائے گی کہ اس کا حریف اس پر ہاتھا تھا نے کی جت بی ذکرے۔

#### به اختلافی کبول

اس شال سے بھھا جا سکتا ہے کہ دین کے معاطر میں آئ آئنا زیا وہ انتظاف کیوں ہے۔ اس کی وجربہ ہے کہ دین آئ وگوں کے لئے میں ایک کھنے اور ہو لئے کی جزہے ، وہ ان کے لئے نوف اور جمین کی بنیا دہنیں بنا ہے ۔ اگر وہ تقیقی مونوں میں نوف و جمیت کی بنیا دہنیں بنا ہے ۔ اگر وہ تقیقی مونوں میں نوف منہیں بنی اور جہنم لوگوں کا مسکلہ نہیں بنی ۔ میں اختلاف کا سب سے بڑا سبب ہے ۔ گو یا میز کی سطح پرا کیک دینی مباحثہ جاری ہے اور مہم سے گو ایم بنرکی سطح پرا کیک دینی مباحثہ جاری اور جہنم سے اور جہنم سے گوگوں کی طلب شدید بن جو ہو کے اور وہ نوف اور جہنم سے گوگوں کی طلب شدید بن جائے اور جہنم سے گوگوں کی برخوب شدید بطاری ہوجائے تو دفعتہ سیدگی را ئیس سمٹ کر ایک نفتط برخ تی ہوجائیں گی رسرب جائے اور جہنم سے گوگوں کی تعقید ہو تا کہ میں گی رسرب ایک ہی دخوہ "کو سب سے بڑا مسکلہ بھٹے لگیں گے ۔ یہ شدت بطلب اور سرب نوف را ہوں کے تعدد کو خوان بن جائیں گے ۔ وہ دین جو "مار کہ کو تعمیلی توجہ ایک ہی چیز برپر خرکز کر دوں کے سارے اختلافات کو بھول کر اپنی توجہ ایک ہی چیز برپر خرکز کر دوں کے ۔ وہ دین جو "ماری کو جول کر اپنی توجہ ایک ہی جیز برپر خرکز کر دوں کے سارے سے کہ اور میں بھول کر ایک ہو ۔ اور مندن بھلب اور دین کی صورت بیں دکھائی وہنے نہیں جائیں گے ۔ وہ دین جو "ماری دین جو سینے دو اور دین ہو سینے دوں کے سواکو کی چیز نہیں جائوں کی کھین میں سینے دوں اسکے ۔ دین کی صورت بیں دکھائی وہن کہ بین ہو جائے کہ کو کو کھین کی میں سینے دوں کے سواکو کی چیز نہیں جائوں کو کھین کی میں سینے دوں کے سواکو کی چیز نہیں جائوں کی کھین کی میں سینے دوں کے سین کو فیک کے دور کہ کے دور کی کو کھین کی میں سینے دوں کے سین کو میں کی کھین کی کو کھین کی کو کھین کی کو کو کھین کی کو کھین کی کو کھین کی کو کھین کے دور کھیں کی کھین کی کھیل کی کو کھین کی کو کھین کی کھین کی کھین کے دور کھیں گور کی کو کھین کے کھیں کی کھین کی کو کھین کی کھیں کی کھین کی کھی کے کہیں کھین کے کہ کو کھین کی کھین کے کہ کو کھین کی کھین کی کھین کی کو کھین کی کھین کے کہ کو کھین کی کھین کی کھین کو کھین کی کھین کی کھین کی کو کھین کی کھین کی کھین کی کھین کی کو کھین کی کھین کی کھین کی کو کھین کی کھین کی کھین کی کھین کے کہ کو کھین کی کو کھین کی کو کھین کی کھین کی کھین کی کو کھین کی کو ک

#### برداشت بذكرنا

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی سب سے زیادہ عام واصر خصوصیت ہے ۔۔۔ اختلادے کو بردانشت نہ کرنا جہاں بھی دیھئے ہمسلمان بس آبس میں المرتے بھڑتے نظراً بکس کے موجودہ حالت میں چونکر غروں پر ان کا قابونہیں چلتا اس لئے ان کا عصد اکثر اپنوں پر اتر تلہے ، وہ دوسروں کے لئے نرم اور اپنے بھا پیوں کے لئے سخت بن گئے ہیں ۔

مسلمانوں کی اس مزاجی کیفیت کی تصویر آئے ساری دنیا میں نظراری ہے۔ جی دگوں کے باس قانون کی طاقت ہے دہ قانون کے زور بر اپنے نخالف بھا بیوں کو گوئی مادر ہے ہیں ادران کے اوپر کو ڈے برسار ہے ہیں۔ جن کے پاس قانون کی طاقت بہیں ان کے دوطیقے ہیں۔ ایک جاہل عوام کا ، دوسرے خواص کا مسلمانوں کے جاہل عوام کو جب اپنے کسی بھائی سے اختلات ہوجائے تو وہ چیرے یالانظی ڈیڈے سے اس بر جملہ اور ہوجاتے ہیں۔ جاہل عوام کو جب اپنے کسی بھائی سے اختلات ہوجائے تو وہ چیرے یالانظی ڈیڈے سے اس بر جملہ اور ہوجاتے ہیں۔ خواص اس قسم کا "غیر شریفانہ " طریقہ اختیار نہیں کرتے ، مگراپنے مخالف کے اوپر کارروائی کرنے میں وہ کسی سے پھیے نہیں۔ وہ اس کو اجاز نے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو اجاز نے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی اقتصادیات کو بر با دکر ہے کے منصوبے بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کو زبان وقتام سے اس کو آنا برنام ہیں۔ اس کی اقتصادیات کو بر با دکر ہے کے منصوبے بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کو زبان وقتام سے اس کو آنا برنام کریں کہ اس کا نام ذلت و رسوائی کا نشان بن کر رہ جائے۔

کسی سلمان کے لئے یہ ناقائی معانی جرم ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنی طاقت کا مزاج کھائے۔ اس کا قلم اوراس کی زبان اپنے سلمان بھائی کو بے عزت کرنے میں صرف ہونے لگے ۔ اس کا پیسہ اپنے بھائی کومٹ نے اور بربا دکرنے کے مفود ہوں میں خرچ ہو۔ اس کی طاقت کا یہ صرف بن جائے کہ اس سے وہ اپنے بھائی کا سر توڑ ہے اور اپنے بھائی کو ویران کر ے بہتے تھی اس قسم کے جرم میں بتا ہو باا شد وہ اللہ کے بہاں لفنی ہو ۔ اس کے بعد اس کا کوئی میں اللہ کے بہاں قابل قبول نہیں ہوسکتا ۔ الا یہ کہ وہ تو بہرے اور اپنے ان جرائم سے بازا جائے۔

دوا دهیوں پس اختلاف پیدا مونا بجائے خود برا نہیں ، بلکہ ایسا ہونا پاکل فطری ہے۔ ہو چیز بری ہے دہ یہ اختلاف پیدا ہو اس کے بارے پس وہ یہ کہ اختلاف پیدا ہو اس کے بارے پس آختلاف پیدا ہو اس کے بارے پس آدی انصاف کے تعامل کو یہ کہ انصاف کے تعامل کی جات اور اللہ اور آبروکو اپنے لئے حلال کرئے ، حالال کہ التّد نے بھرسلمان می جات اور مال اور آبروکو دا پینے لئے حلال کرئے ، حالال کہ التّد نے بھرسلمان می جات اور مال اور آبروکو حوام کیا ہے ۔

## سیان عوامی شوریس دب جاتی ہے

ٹورانٹو (کن ٹور) میں ایک مکان میں آگ لگ گئ ۔ ایک شخص تیسری منزل برتھا۔ آگ بجبانے والے (فائر بین) آئے۔ انھوں نے بھینے بوت اوئی کوآ فاردی کتم کھڑی کے چھے برآ جاؤے ہوئے کو خصوصی سٹرھی سے آئادنے کا انتظام کررہے ہیں۔ گرفائر بین صرف چند تقے۔ دوسری طوت عمارت کے نیچ کا فی بھٹا ہوگیا۔ جمع چلانے لگا "کو دو کو دو" مجھ کے نئور میں فائر بین کی آواز آدمی تک نہ بہن سک ۔ اس نے اپنے کرہ سے چھلانگ لگا دی۔ وہ نیچ گرا تو تشرید طور پر زخی ہو جیکا تھا۔ اس کو نازک صالت میں اسپتال بہنچا یا گیا۔ فائر بین نے کہا: آ دم اگر وہ سے مسکنڈ اور کھم ابو تا تو ہماری سیٹرھی اس تک بہنچ جاتی اور وہ بھا طت نیچ انرا آیا۔ آدمی کی عمر ایسان تھی اور دان کا نام وریک کرٹس (Frank Curtis) تھا (ٹائس آٹ انڈیا ہے جو دی در میں ا

وگ بوننا جانتے ہیں۔ مگرزیادہ بڑی بات یہ۔ کہ لوگ چپ رہنا جانیں۔ دبی گردہ ترتی کرتاہے ہیں۔ اورجب ہرشخص ہوں کہ ان کو کہاں جپ رہنا چاہتے ۔ جب لوگ چپ رہتے ہیں تو در ہسل دہ الل ترکوبولئے کا موقع دیتے ہیں۔ اورجب ہرشخص بولئے فائدہ مجور کرچپ ہوجائے گا یا اگر بوئے گا تو بولئے کو بے فائدہ مجور کرچپ ہوجائے گا یا اگر بوئے گا تو بولئے کو بے فائدہ مجور کرچپ ہوجائے گا یا اگر بوئے گا تو بولئی شوروغل میں اس کی آ واز دب کرد ہوائے گی بات رکھتے تولوگ غورسے بات کوس کرچپ ہوجائے گیوں کہ ہرا دی ایست المصاکر بیت ایست المصاکر بیت کو بات رکھتے تولوگ غورسے بات کوس کرچپ ہوجائے کیوں کہ ہرا دی ایست المصاکر بیت کو بات کو بات کو بات محل کے درمیان ہوجائے کے میدسہ بسے نہا دہ اہل ارسول خدا کے بعد مرا کے درمیان ہوجائے کے بعد سب بسے ابو کمرض اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد سب سے پہلے ابو کمرض اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد سب میں ۔ چرا تھی محلا ہو ہوا تو اب یہ ہوا تو اب یہ ہوا کہ اس بسے نہا دہ ہوگاں کو مشور ہوگی ہوں کہتے کہ کو گو اپنی رائے دیتے اور اس کے بعد ہرا دی طاقہ اور کہتے کہ کو گو اپنی رائے بیا دہ ہوتے اور ابنی بات کہ کر بی جاتے کہ ورکہتے کہ کو گو اپنی رائے بیا دیا ہو بی بیا دہ ہوتے کہ کرتے ہوا تو اب یہ ہو الدیکر میں اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد جب خلاف میں اللہ میں ہوتے اور اپنی بات کہ کہ بیا دو ہو ان کہ بیا ہوجاتی تو دو سرے ہوتے اور اپنی بات کہتے کہ ہوتے اور اپنی بات کہتے کہ ہوجاتی تو دو سرے ہوتے اور اپنی بات کہتے ہوتے کہ بیا بیا کہ ہوجاتی تو دو سرے ہوتے اور اپنی بات کہتے ہوتے اس کی خدم کردے اور کی بات کہت ہوجاتی تو دو سرے ہوتے اور اپنی بات کہتے کہ کہ کہ کہ دو بارہ سب سے نہائے وہ دو سرے بیاتی ہوجاتی اور کی خدم کردے اور کی بات کہ بیات کہ کہ بیاتی کہ بیاتی کہ ہوجاتی ہوجاتی ہوتے اور گوتے کہ بیاتی کہ دو بارہ سب سے نہائے کہ ہوگی تو دو سرے ہوتے اور اپنی بات کہتے ہوتے کہ بیاتی کہ دو بارہ سب سے نہائی ہوجاتی تو دو سرے کی بات کہ بیاتی کہ ہوتے اور گوتے کی بات کہ کہ ہوتے اور گوتے کی بات کہ کہ ہوتے اور کیا گوتے کہ کہ کی کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو ک

بودکے زمانہ میں بیصورت حال دھیرے دھیرے بدلگی ۔ اب برشخص اپنے آپ کوسب سے زیادہ بولنے اور رہے دینے کا اہل جمجے نگا : نتیجہ بر بواکہ ملت اسلامی میں ایسا خلفت اربر پا ہوا مجھی ختم نہ ہوسکا ۔ دوجودہ زمانہ میں بھی بصورت حال مزید شدت کے ساتھ قائم ہے ۔ آج ہرا دمی محفے اور اولے لئے کے لئے ہے تاب نظر آباہے ۔ ابسامعلوم ہوتا ہے کہ مسائل پردائے دینے کا سب سے زیادہ از ان دی ہے ۔ لوگوں کو اپنا وجود حقیقت سے کم نظر آباہے۔ کوئی اپنی ٹا ابی کوئیس جانتا ۔ البتدائی المبیت کوجانے کا ماہر شخص بنا ہوا ہے ۔ موجودہ زمانہ میں ملت کے اختلات اور کمزوری کا سب سے بڑی وجہ ہی ہے۔

## قومى ترقى كاراز

قدرت کاید قانون سے کہ تفناطیسی میدان اور حرکت کو بچاکیا جائے تو وہاں جننے تارہوں گے سب یس الکٹران دوڑ نے لگیں گے۔ بحرْ ٹراسی قانون قدرت کو استعمال کر کے بی پیدا کرتا ہے۔ ابداگر اسیا ہو کہ جزیر حالو کرنے کے بعد کسی تاری الکٹران دوڑیں اور گسی تاریس ندوڈریں تو سارا تمدنی نظام در ہم رہم ہوجائے۔ کیونکہ چرکی پیدا کرنے کاعمل دک جائے گا۔ اور جب بجلی پیدا نہ ہوگی تو اس کا لاز می نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری تمدنی مشین مطیب ہوکررہ جائے گا۔

ایک جروا ہاسیکروں بھیٹر کریوں کو کے کربہاڑی گھاٹیوں میں چرانا ہے۔ کریاں جرتے چرت اوپی نچی کھائیوں میں گم ہوجاتی ہیں۔ گرجب لوشنے کا دقت آنا ہے تو چروا ہا ایک جگہ کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے اور ادراس کی ایک آواز پرتمام بھیٹر کمریاں اپنی اپنی جگہ سے اس کر آواز کی طرف جل پڑتی ہیں یتھوڑی دیر میں گلہ تیاد ہوجاتا ہے اور چروا ہا ان کو لے کراپنے ٹھکا نے کی طرف جل پڑتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ چروا ہے گی آ واڑ کے با دجود بھیٹر یکریاں اپنی اپنی جگہ بر مہری بن کر بڑی رہیں تو چروا ہی اور کھ بانی کا کام کرنا فیزمکن ہوجائے۔ یہی اصول قوموں کے معاملہ میں بھی ہے۔ کسی قوم کی ترقی کا ساڑیہ ہے کہ کوئ تکریاس کے افراد میں اس

طرح امرجات کہ وہ پوری قوم کومتوک کرسے۔ گستا دلی ہان نے عرب کا تاریخی مطالعہ کرتے ہوئے کھا ہے :

انسانی ترقی کا سب سے بڑاسبہ کسی ایک خیل کی پرشش ہے۔ یخیل خواہ کوئی بھی ہو، اس قدر کا فی ہے کہ دہ آئنا فوی ہو کہ قوم میں محقدہ احساس اور تحدہ امید بیدا کردے۔ اور قوم کے ہزرد کا اعتقادا س کی نسبت انتاز در آور ہو کہ وہ اس کے لئے اپنی جان دینے بی آبا وہ ہوجائے ۔ رومیوں کا تخیل شہر وم کی ترقی تھی رعیسائیوں کا کھنی عقبی کا آلام حاصل کرنا تھا۔ موجودہ زمانہ میں بھی انسان نے نئے نے معبود بنا ہے ہیں جو یقیناً فرضی ہیں گر ان کا کھنی مورد تھے۔ مقیقت یہ ہے کہ انسان آجی تک ان کے ان کے معبود رقعے مقیقت یہ ہے کہ انسان آجی تک ان کا دو اور تھی انسان انجی تک ان کا دو اس کے ایک مرکز در تھی ان کے معبود رقعے۔ اگر یہ خیل نہ ہوتا تو انسان انجی تک ان کو ادت کی ایک سرگز در تو م اپنی جان دینے بی آمادہ ہو۔ اس کے یاس کوئی ایسا تھیل ذر توم اپنی جان دینے بی آمادہ ہو۔

نوبوں نے ملک کے ملک فتح کئے۔ انھوں نے پیلے حکومت اوران دروم کے جانشینوں سے شکست کھائی۔
گروہ بائک بہت نہ ہارے ۔ انھوں نے انھیں حرایت قوموں سے فنون جنگ کوسیکھا جب وہ فن جنگ میں ان سے
برابر ہوگئے تو پیرورہ برابر کا میاب ہوتے رہے۔ ہروب سیا ہی اس تخیل پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار تھا
جس کے سایہ میں وہ لڑرہا تھا۔ اس کے برعکس اورا پڑوں اور رومیوں کی فوج میں سادا ہوش، سادا واولدا درما سے
اعتقا دات مدت درما ذرسے مرجکے تھے (تمدن عرب سے۔ ۱۲۹)

#### اتحیاد کی آسیان ندیسیر

گافت کا ایک خاندان ہے۔ باپ کا استقال ہو چکا ہے۔ چار بھائی اوران کے بیوی کچی کو طاکر ڈیٹرے درجی افراد خاندان ہیں۔ مگرسب ٹاکرر ہتے ہیں۔ آپ میں حکولُ انہیں ہوتا ۔ ان کا اتحا دواتفاق سادی بیت میں ضرب المش بن گیاہے میری طاقات ان کے بڑے بھائی ہے بولی توہیں نے بوچھا ؛ «آپ کے بیاس تعبد طاقات ان کے بڑے بھائی ہے۔ مگر اس کا راز کیاہے " انعوں نے جواب دیا " ایسانہیں ہے کہ تھیکڑ انہیں ہوتا ۔ اسے سب آدی جس گھریں ہوں دہاں کچھ ذکھے کھٹ بیٹ مونا طرف دی ہے۔ اس کے بعد وہ اسطے اور ایک طون دس قام جل کرگئے اور مونا طرف میں ہوتا ہوتا ہے تو ہم اس طرح اس سے میٹ کر دور چلے جاتے ہیں " یہ ایک معولی پڑھا تھا فا نمان ہے ۔ گرا تھوں نے زندگی کا ایک راز پالیا ہے۔ وہ بیک تھیکڑا ایک وقتی چیز ہے۔ اگر اس کو سی طرح ٹال دیا جائے تو وہ تو دیور تھی ہوجائے گا۔ اس اصول پر وہ لوگ شدت سے کا ربند ہیں اور اس کے زبر دست فوا ندان کو حاصل ہوئے ہیں ۔ باپ کے اشفال کے وقت ان کی معاشی صالت میں میں اور اس کے در دست فوا ندان کو حاصل ہوئے ہیں ۔ باپ کے اشفال کے وقت ان کی معاشی صالت میں دیا ہو تھی کروئے ہیں اور چا روں بھائی گئی کا ذور انہ ان کی معاشی طافت کے چا رشیعے کروئے ہیں اور چا روں بھائی گئی کا ذور انہ ہوئے ہیں۔ ایک سخور نے بیں دی بی کروئی کی کا ذور انہ کی معاشی کا ذور انہ کی معاشی کا دور انہ معامل کری ۔ اب انعوں نے اپنے معامل الت کے چا رشیعے کروئے ہیں اور جا روں بھائی گیری شخصہ پر نگے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی گھرکے امور کا ذمہ دار ہے ، ہوتھا بھائی باہر کے امور کی دیجے بھال کرا۔ ہور کا دور کا دور کا دور کی میں دار ہے ، ہوتھا بھائی باہر کے امور کی دیجے بھال کرا۔

اسی طرح میری طاقات ایک بار دوایسے آومیوں سے بوئی جوددالگ الگ پارٹیوں سے نعلق رکھتے تھے۔اس کے بادجود دونوں بہت قربی دوست تھے۔دونا نہ باہم طلع ادرا یک دوسرے کام میں نئر یک رہتے۔ میں نے بوجہا کہ آپ اوتوں شاس سے ایک شخص نے مسکد کا کہتا سادہ مل انفوں نے دریا قت کو بازو میں سے ایک شخص نے مسکد کا کہتا سادہ مل انفوں نے دریا قت کو بازو میں رکھ دیا ہے " ان کی زبان سے بہتمارس کو میں جران رہ گیا۔ ایک بہت بڑے مسکد کا کہتا سادہ مل انفوں نے دریا قت کو با تھا اور ایستان کو بازو " میں ڈال دیتے ہیں ہی طریقہا ختلات کے بادے میں کیوں نہ ہمارے سے ایک کا شاہو تو ہم اس کولیسترسے نکال کر" بازد " میں ڈال دیتے ہیں ہی طریقہا ختلات میں اختلاف مو گیا۔ انسان میں میں دونوں کے درمیان سادے معاملات میں اختلاف مو گیا۔ انتقادت کو درمیان بورا اتفاق موتا ہے ۔اس لئے بہت میں اختلاف مو گیا۔ عقلمن دی بیہ کہ دوا دمیوں میں جب اختلاف بیر ابن اجوا ختلاف کے بہلوگو " با زو " میں دکھ کو اتفاق ایک برابیا جوا گیا۔ بات کی بہلوگو " با زو " میں دکھ کو اتفاق ایک برابیا جوا گیا۔ بات کی بہلوگو " با زو " میں دکھ کو اتفاق ایک فرق دادان جواد میں بات برابیا ہو تو اسے اس کے بادجود دونوں ایک دو سرے کے دوست تھے اور شکھی بات کی مواد میں میں جو باتھ کو باتھ کی بادجود دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے اور شکھی بات کے دوست تھے اور شکھی بات کو ساتھ اور دوسرے کا دوس کے بادجود دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے اور شری سے کو میا میں بات براتھات کر دیا ہے کہ بمارے درمیان اختلاف ہے اندرجی اتفاق کی دیا ہے کہ بمارے درمیان اختلاف ہے اندرجی اتفاق کی دیا ہے جو بھی ہیں۔ بیس سے ایک خص فی اندرجی اندہ اس بات براتھات کر دیا ہے کہ بمارے درمیان اختلاف ہے اندرجی اندرجی اندرہی اس بات براتھات کر دیا ہے کہ بمارے درمیان اختلاف ہے دور دور اور سے درمیان اختلاف ہے اندرجی اندر کی اندہ انسان اختلاف کے اندرجی اندرجی اندرجی اندرجی اس بات براتھ ہیں۔

## اختلات کے باوجور

" مجھے اپنی زندگی کے دو واقعات یا دائے ہیں "مولاناعبدالرحیم بٹریڈوی رہریانہ) نے کہا۔
سام ۱۹۵۲ میں جب کہ بر دورست جانبہ دہلی ہیں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میرے ساتھ یوپی کے ایک طالب علم عبدالقیوم صا دب رہتے تھے۔ وہ اپنے دویے میرے پاس امان تا کہ گھتے تھے جن کو ہیں ان کی اجانت سے نو داپنی صرورت کے لئے بھی استعمال کرتا تھا۔ اس کے بعدادیسا ہوا کہ کسی بات بران سے میری را الل مورک رعبدالقیوم صاحب کے دوستوں نے ان کو اکسایا کہ۔"عبدالرحیم نے تھارے ساتھ زیادتی کی جے تموں سے تمان سے اپناسسب دویع مانگ ہو" وگوں نے بہت کہا گروہ اس کے لئے راضی نہوئے۔ امنوں سے تمان سے اپناسسب دویع مانگ ہو" ہوگئی۔ اور دویس الگ چیز۔ میں اڑائی کی وجہ سے ان سے کہا: ایسانھی نہیں ہوسکتا۔ لڑائی انگ چیز ہے اور دویسے الگ چیز۔ میں اڑائی کی وجہ سے ان سے اپنا دویہ کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔

#### غصه حيور ريا

ع فان احد صاحب بے صفحہ ورآدی سقے وہ جب گھرکے اندر داخل ہوتے تو تمام لوگ سم م جاتے ۔ ان کی مال ان کی بہنیں ان کے جھوٹے بھائی سب اس فوٹ میں رہتے کہ کب کس کے اوپر برس پڑیں گے ۔ کھانے پینے میں کوئی چیز خلاف مزاج ہوتی تو اس قدر عجر استھتے کہ برتن اٹھا کر بھینیک دیتے ۔ ان کے روز روز کے غصہ کی وجہ سے گھرکی فضا اس قدر تراب ہوگئ تھی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گھر کے اندرکسی کو جین حاصل نظا۔

ایک روز وہ اپنے کرہ میں ہیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج وہ کسی بات پر کافی نوش تھے۔ ان کوخشی کی کیفیت میں دیھے کہ ہیں گئی انہ باب انتے ہیں کہ میں نے کہی آپ سے کسی چیزی فرائش بنیں ک ۔ عوفان احدصا حب نے کہا، ہاں سیکم تم صحح کہتی ہو، تم نے کھی تو دسے کسی چیزی فرمائش نہیں کی۔ ہیوی نے دوبار کی ان آج میں بہلی بار آپ سے ایک چیز مانگ چیز انگنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے وہ چیز دے دیں گے۔ عوفان احمد صاحب برہیوی کی اس بات کا بہت انٹر پڑا۔ اکفوں نے کہا، آج تم جو بھی مانگو میں دوں گا، حتی کہ اگرتم جان مانگو برہیوی کی اس بات کا بہت انٹر پڑا۔ اکفوں نے کہا، نہیں آپ نہیں دیں گے۔ عوفان احمد صاحب نے جذباتی المالا میں کہا ، تم مانگو تو وہ بھی نکال کرچیو میں انہیں دیں تا بوی یا نہیں۔ اس کے بعد ہیوی نے کہا :

یں آپ سے کچھ اور منہیں مانگتی ہیں یہ مانگتی ہوں کہ آپ عفد کرنا چھوڑ دیں۔ عرفان احمد صاحب کو اس جملے نے اس قدر متاثر کیا کہ وہ باکل ڈھ گئے۔ انھوں نے اسی دقت اپنے دونوں کان کیڑے اور کہا کہ جاؤ ، یں نے آج سے غف تھے وڑویا۔

اس واقد کودس سال گزر چکے ہیں اور اب عرفان احرصاصب بائکل دوسرے انسان ہیں۔ وہ گھریں ہرایک سے مجت کے ساتھ ہوئے ہیں معاملات ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ جو کھانا بھی سلمنے آئے اس کونوش سے کھالیت ہیں۔ وہ خلاف مزاج باتوں کو نظرانداز کرتے ہیں نہ یہ کہ ایک ایک باست برم ہوچا ہیں۔

یرتبدی خودعرفان احمد صاحب کے لئے سبت مفید ثابت ہوئی ہے۔ اب ان کی صحت پہلے سے سبت بہتر ہے۔ دوراب پہلے سے سبت بہتر ہے۔ دورات کو ساتھ سوتے ہیں ، حب کہ مبت اچھا موگی ہے۔ ان کا کارو بار سی اب سبت بڑھا گیا ہے۔ دورات کو سکون کے ساتھ سوتے ہیں ، جب کہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ رات بھر بے تا بی کے ساتھ کر ڈیمیں بدلتے رہتے تھے۔

#### اوركب ليخ

ایک مولوی صاحب ایک مسلمان وکس سے ملنے گئے۔ بات جیت کے دوران وکس کی زبان سے کوئی ایسافقرہ نکل گیا جومولوی صاحب کے ردایتی دین ذوق کے ضلات نقا۔ وہ وکس کے ادبر عجرا گئے۔ اس کی بدتیز، دہر یہ وغیرہ سب کچھ کہ ڈوالا۔ وکس بائکل خامویٹی کے ساتھ مولوی صاحب کی ہاتیں سنتار ہا۔ جب وہ چپ بورے تو دکس نے مسکراکر کہا:

ا وركهه ينجر جو كيم كبنا بوء ـ ـ ـ ـ ـ

دکیل کی زبان سے پہلس کرمولوی صاحب اچا تک بائل نرم پڑگئے۔ان کا سارا ہوش جا تا رہا۔ وکیل کے ایک خصری ایک میں سے ایک میں تعدید کے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں کا آغاز ٹاخوسٹ گوار کھا ت کے ساتھ موا مقا وہ بالآخر نبایت خوش گوار فضاییں مونی۔ ایک طاقات حیں کا آغاز ٹاخوسٹ گوار کھا ت کے ساتھ موا مقا وہ بالآخر نبایت خوش گوار فضاییں خست مونی ۔

معاشر فی زندگی میں اکثر جھگڑے کسی معولی بات برشروع ہوتے ہیں یکسی کی ایک بات سے ہمارے نفس کو دھکا مگنا ہے ، ہمارے اندر اُتقام کی آگ بھڑک اٹھٹی ہے اور ہم اس آدمی سے لڑ پڑتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ کہ معان کردینا سب سے بڑا اُتقام ہے یکسی کی بیمودہ حرکت پراگرا دی جپ رہ جائے تو اس کو ایک ایس خوشی صاصل ہوتی ہے جو تمام نوشیوں سے زیادہ لذید ہے۔ دو سری طون وہ اپنے حرفیت کوایک ایسی خوشی صاصل ہوتی ہے جوزندگی جھراس کا پچیا کے رہتی ہے، وہ اس کے اور ایسامسلط ہوتی ہے کہ کھی اس سے حدانہیں ہوتی ۔

اکٹر کوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص زیا دتی کرے قو" ایٹ کا جواب پھرسے " دور اگرتم نے ایسانہ کیا تواس کا حوصلہ ٹرھ جائے گا اور آئندہ دہ اور بھی زیادہ بری حرکتیں کرے گا۔ مگریہ یات سراسر بے بنیاد ہے ۔ جوابی کارروائی نکرنے سے اگریہ اندلیٹہ ہے کہ آ دئی کا حوصلہ ٹرھے گا تو جوابی کارروائی کرنے میں ایس سے بھی زیادہ بڑا اندلیٹہ یہ ہے کہ اس کے اندر انتقامی آگ عبر کر اس کے اندر انتقامی جد بہ میں اندھا بوکر سے بھی زیادہ بڑی بہودگی براتر ہے ہے۔

حقیقت برب کرمعات کرنا یا نظراندانکردینا خودایک کارروان ب معام کرنے والا ادم خود بدله ند کرفداکوابی عبر کھر اکردیناہے، دہ فطرت کو برروے کا رآنے کا موقع دیتا ہے - اور بقیناً میصورت خودبدلہ لینے سے کہیں زیادہ مو ترب ۔

## ين جيوطاكيول بنول

ایک گھویٹی میاں ہوی کا جھگڑا تھا۔ خاندان کے ایک بزرگ ان کے بیہاں گئے تاکہ دونوں میں میل طلب کرا دیں ۔ حالات کاجائزہ لینے کے بعد انھوں نے پایا کہ تھ گڑے کی اصل چڑیہ ہے کہ گھر کا بڑاکون ہو "۔ شوہر چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے اور بیوی چاہتی ہے کہ میری بات چلے رس میں مزاج سادے تھ گڑے کا سعب ہے۔

امفوں نے بوی سے یا تیں کی تواس نے جھلا کرکہا " وہ ہر بات بی اپنی جلاتے ہیں، میری کچھ سنتے ہائیں، برگرگ نے کہا کہ جب اتنی سی بات ہے توتم اپنے شوہر کو ٹرا مان لوسا را بھگر اخود بخود خم ہوجائے گا، بیوی نے ہمایہ کہا یہ کیسے ہوسکت ہے ، بھر تو بیٹ ستقل طور برا حساس کمتری کا شکار ہوجا دُں گی ہے زرگ نے کہا کہ تم دونوں کے روز اندے جھڑوں کی وجہ سے بچے تباہ ہور ہے ہیں ۔ گھر کا سارامعا ملہ بھڑا ہوا ہے ۔ بھراگر ان کو ٹرا مان لینے مورز ان سے ہے ۔ میری نے کہا : بی بات آپ ان سے ہے ۔ میری نے کہا : بی بات آپ ان سے ہے ۔ وی کیوں نہ چھکو ٹرا مان لیں "

بزرگ نے جب بہ بجواب سنا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے را تھوں نے کہا : مشترکہ زندگی کا را ترچوٹا بنتے میں ہے۔ دس آدمیوں کے درمیان جب نوآدمی اپنے کو جھوٹا بنالیں تھی بیمکن ہوتا ہے کہ دسواں آدمی بڑا بن کر اس کے اندرنظم اور اتحاد تا کم کرے۔ جہاں ہرآ دمی بڑا بنتا چاہتا ہو دہاں نظم اور اتحاد پیدا ہونے کا کوئی سوال ہیں ۔ اور جہاں نظم اور اتحاد نہ ہو دہاں جو چیز جنم لیتی ہے وہ صرف ہریادی ہے ۔ نو آدمیوں کی قربانی سے میں ۔ اور جہاں کوئی قربانی دسنے کے لئے تیار نہو دہاں سارے کے دس آدمیوں کوفائدہ سپنجیا ہے اور جہاں کوئی قربانی دسنے کے لئے تیار نہو دہاں سارے کے مارے دس آدمی برباد ہوکررہ جاتے ہیں ۔

چوٹا بننے پرراضی نہ ہونے کا ذہن ہی تمام برائیوں کا اصل سبب ہے۔ او می چوٹا بننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ حالاں کہوت ہردوز بی بی دے رہ ہے۔ موت بہت تیزی سے ہرا دمی کو یہ بتائے کے لئے چلی آرہی ہے کہ تم چوٹے کے سوا اور کچے نہیں۔

اپنے اندر کے ایک شخص کو ٹرا مان کر اس کے مقابلہ میں چوٹا بغنے پر راضی موجانے کا نیتجہ یہ موتا ہے کہ بوراگردہ منظم اور طاقت ورم و جاتا ہے۔ آدمی انفرادی ٹرائی کھوکر زیادہ ٹرے پیما نہ پراجماعی ٹرائی حاصل کر دیتا ہے۔ مگر کوئی شخص اس راز کو نہیں جانت۔ وہ جو ٹی ٹرائی کے احساس میں گم رہتا ہے یہاں تک کہ موت اس کو جمیشہ کے لئے چوٹا بناکر قبر کی تاری میں دھکیل دے۔

#### آدمی نه که گروه

حافظ حا مرحسن علوی (۹ ۹۵ – ۱۸ ۲) اعظم گڑھو کے ایک صاحب طریقیت بزرگ تھے۔ ان کو جاعت اسلامی سے سخت اختلاف تھا۔ حافظ صاحب قبلہ کی ستی میں ایک دینی مدرسہ تھا۔ ایک صاحب اس مفامی مدرسہ میں استاد تھے ۔ وہ جاعت اسلامی کے رکن تھے۔ تاہم اسی سے ساتھ وہ تصوف سے دلحیبی رکھتے تھے اور کھی کھی حافظ صاحب کی تحلیس میں شر کل ہوتے تھے۔

ندکورہ استاد نے ایک روز حافظ صاحب قبلہ سے کہا کہ میں تصوت کے طریقے کا علی تجربہ کرناچا ہت ہوں ،آپ جھے اپنی سجیت میں نے لیں اور جھے اس سلسلہ میں استفادہ کا موقع دیں ۔ حافظ صاحب مروم اس وقت کائی ضیعت ہوچکے تھے اور سجیت و ارشاد کا کام اپنے خلفا رکے توالے کر دیا تھا۔ جب ان کے مامنے مذکورہ استادی درخواست آئی تواتھوں نے اپنے ایک خلیفہ (مولانا سعیدا حمد صاحب) کو بلایا اور ہدایت کی کہ ان کو اپنے صلقہ میں لے تو اور ان کوتھوٹ کی تغلیم دو۔

مولاناسىيدا حمد مدائر كونكوره استادك جماعتى تعلق كا حال معلوم كفار بينا بنيدان كوتكلف مهوا و المغول من المربيدام مغراك و كالمعدد المغول من المربيدام مغرك و كالمعدد المغول من المربيدام مغرك و كالمعدد المغول من المعرب ال

ائی، آ دی دیکھا جانا ہے کہ جماعت

انھوں نے مولانا سیدا حدصائب سے کہا کہ تم ان کو اپنے حلقہ بیں شامل کراو اور ان کوتصوحت کی تعلیم دو۔ دیکھنے کی بچیز شخص ہوتا ہے ، جماعت یا گروہ نہیں۔ چنا پنہ جماعتی اختلات کے باوجود مذکورہ استا دکوحلفہ تصوحت یس شامل کرلما گیا ۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہرا دی کا ایک الگ سانچہ ہوتا ہے ۔ یہ سانچہ ہرحال میں باتی رہتا ہے ، نواہ وہ کی ہی جاعت یا کسی میں معاملہ کہ ہوتا ہے ۔ یہ سانچہ ہرحال میں باتی رہتا ہے ، نواہ وی تحقیت کا اعت یا کسی فرد سے معاملہ کہتے ہوئے اس کی انفرادی تحقیت کی اصطلاحوں میں سوجیں وہ اکثر نہایت قیمی افراد کو دیجھاجائے ندکہ جاعت اور جاعت کی اصطلاحوں میں سوجیں وہ اکثر نہایت قیمی افراد کے کھو دیتے ہیں۔ وہ فرد کو جماعت یا گروہ کے لباس میں دیکھتے ہیں رحالاں کہ فرد ہمیں شہر فرد مہمیات فرد رمیا ہے ۔ وہ جاعت میں شریک ہونے کی وجہ سے جاعت نہیں ہی جاتا۔

اسلام کی ابتدائی تادیخ میں ہجرت کے سفریس عبدالمٹرین اربقیط کو داز دار بنایا گیا ہے کہ مترک تھے۔ گرمنٹرک ہونے کے با د جود اس نے داڑی پوری حفاظت کی۔ دومری طرف فتح کہ کی تیباری کے موقع پر ایک مسلمان حاطب بن ابی المبتعد نے خط کے ذریعہ مدینہ کے توجی داڑکو کمہ والوں تک پہنچائے کی کوسٹسٹس کی۔ اگر چپنے سوائی اطلاع کی بنا پران کا قاصد داست میں کیڑ لیا گیا۔

## زندگی کاراز: با ہمی انفاق

If there is one thing this royal family is agreed on, it is

its own survival. We do not survive by fighting each other.

توم اب وجودكوياتى منين ركه سكة - رائس ان انديا سو ومبر ١٩٤٩)

زندگی کایہ رازجی کوعریسے شاہی خاندان نے جان لیا اگر مسلم قویمی بھی اس کوجان لیں تومسلم دنیا اجا بک اتن طاقت ور
ہوجائے کہ وہ تمام مسکنے فو دنجود حل ہوجائیں جن کے لئے تر با نیوں بر قربانیاں دی جاری ہیں اور وہ کسی طرح حل ہونے میں
ہوجائے کہ وہ تمام مسکنے فو دنجود حل ہوجائیں جن کے لئے تر با نیوں بر قربانیاں دی جاری مگرا سلام کے اجبارا درطت کی تقییر کے
ہوئی اتنے دنہیں ہوتا ۔ حتی کہ وہ اتحاد حومقر دصفہ دیتمن کو بٹمانے کے لئے بہت بڑے پہلے نہر وجود ہیں آگیا تھا وہ دیتمن
کے مہلتے ہی اچانک خت م جوجا تا ہے ۔ شبت مقصد رہے لئے جب اتحاد نہ ہوسکے تومنی مقاصد کے لئے اتحاد کی کوئی قیمت
نہیں ۔ اس قسم کا اتحاد مرض کی علامت ہے خکہ صحت مند ہوئے کی علامت ۔ اگر اصل مقصد "اسلام "کوکرسی پر بٹھا نا ہو
تو کھی اختلات بیدا نہیں ہوگا۔" دیتمن اسلام " کے بٹنے ہی لوگ تفقہ طور پر اسلام کوکرسی پر بٹھا کرانی ذمہ دا رہوں کوا داکر نے
میں لگ جائیں گے ۔ گرجب بٹوخش اپنے کوکرسی پر بٹھا نا چاہے تواختلات پیدا ہونا لازمی ہے ۔ کیونکرکرسی توا کہ ہے۔ بھر
میں سادے لوگ بیک وقت اس پر کیسے بیٹھ مسکتے ہیں۔ جا وجیات خیات کی بیدا ہونا لازمی ہے ۔ کیونکرکرسی توا کیا ہے۔ مسادے لوگ بیک وقت اس پر کیسے بیٹھ مسکتے ہیں۔ جا وجی احتمال نہ پیدا ہونا لازمی ہے ۔ کیونکرکرسی توا کیا ہونہ دیات میں سادے لوگ بیک وقت اس پر کیسے بی میں مسلکتے ہیں۔ جا وجی احتمال نہ پیدا ہونا لازمی ہے ۔ کیونکرکرسی توا کیا ہونہ کے اس سادے لوگ بیک وقت اس پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ جا وجی اختمال نہ پیدا ہونا لازمی ہے ۔ کیونکرکرسی توا کو اس سادے لوگ میک دفت اس پر کیسے بی میں میں کیسے دی میں کیسے بوٹھ سالکہ کی میں کو کرسی پر بھو کے کیونکرکرسی ہونے کیا ہونہ کی مقتصد کی کیا کہ کیسے بھو کیسے بھو کے کیونکرکرسی ہونے کا کو کیسے بھو کے کوئرسی ہونے کے داکھ کوئرسی ہونے کی میں کیکر کی میں کوئرسی کی میں کی کوئرسی کوئرسی کیا ہونے کی کی کوئرسی کی کوئرسی ہونے کا میں کوئرسی کوئرسی کرنے کی میان کے دیات کی کوئرسی کوئرسی کی کوئرسی کرسی کی کوئرسی کی کوئرسی کی کوئرسی کوئرسی کی کوئرسی کی کی کی کرسی کرنے کی کوئرسی کی کی کوئرسی کی کوئرسی کی کوئرسی کی کوئرسی کی کوئرسی کی کرسی کوئرسی کی کوئرسی کی کوئرسی کی کوئرسی کی کیسے کی کوئرسی کی کی کی کوئرسی ک

محی گرده میں اتحاد مذہوتواس کی وجر بمہیشہ کسی شرکی قسم کی سطیت ہوتی ہے۔ اوگ چوٹے چوٹے مفادات کو بجیانے کی خاطر را گر کو بجیانے کی خاطر رہی اجماعیت کا ہزوہ ہیں بنتے۔ دس چوٹے علقے ہوں قودس اَ دمیوں کو صدارت عاصل ہوگے۔ اور اگر ان کو طاکر ایک علقہ بنا دیں تو صرف ایک شخص عہدہ عاصل کرسکے گا۔ اس سے بعاہ طلب اوگ اتحاد میں شامل ہونے کے لئے متیار نہیں ہونے۔ اسی طرح کی افران کے اندر عصیت پیدا ہوجاتی ہے۔ ابی ہرجیزے تی میں دہ ایک قسم کا تقدس محسوس کرنے گئے ہیں۔ ایسے اوگ اپنے حلقہ کو عظیم تراجہا عیت میں طائے کو ایسا ایک ایسے مقدس کھیکو کو گئے ہیں۔ ایسے اوگ اپنے ملقہ کو عظیم تراجہا عیت میں طائے کو ایسا کی خاص کرنے گئے ہیں جیسے مقدس کھیکو گؤ ہیں جا ہے کہ وہ اجتماعیت کو اپنی آزاد در ندگی کے لئے بندھ می عوس کرتے ہیں ۔ انہوں میں موان کی دجر یہ ہوتی ہے کہ وہ اجتماعیت کو اپنی آزاد در ندگی کے لئے بندھ می عوس کرتے ہیں ۔ انکا دہمیت بری طاقت ہے۔ اگر انجا دہمیشہ ذات کی نفی کی قیمت پرقائم ہوتا ہے۔ اور قربانی کی بیسم ہمیشہ انسان کے لئے سب سے زیادہ شکل چررہی ہے۔

# زانی رنحش سے بلن رموکر

امر کمیہ کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر ہمنری کسنجری ایک کتاب بھی ہے۔ اس کا نام ہے وہائٹ ہاؤس کے سابق صدر رجرڈ نکس کا 1919 اس کتاب ہیں مصنف نے سابق صدر رجرڈ نکس کا 1919 کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مسلم نکس کے صدر منتخب ہونے سے چند ماہ پیلے ایک اگریز مسلم جان فری ہیں نے ان پر سخت شفید کی تھی۔ اکھوں نے وامی طور پر مسلم نکس کے بارے میں کہا تھا : مسلم کسن ایک ایسے شخص ہیں جن کا کوئی بھی اصول منہیں سوااس کے کہ وہ اپنی ذات کی خاطر ہر جیز کو ڈربان کر دینا چاہتے ہیں۔

He is a man of no principle whatsoever except a willingness to sacrifice everything in the cause of Dick Nixon.

عجیب آنفاق ہے کہ مسٹر نکسن جب ا مریکہ کے صدر نتخب ہوئے آواس وقت کے برطانی وزیر اعظم مسٹر ہرولڈ ولس نے اضی مسٹر فری بین کوامر کہ میں برطانی سفیرنا مزد کیا۔ مسٹر نکسن کو یہ بات بہت ناگوار گزری ۔ انھوں نے مسٹر ولسن کو بینیا م بھیجا کہ وہ کسی دو سرے شخص کو اپنا سفیر مقرر کریں ہوامر کم کی نئی حکومت کے لئے زیادہ قابل قبول ہو۔ مگر مسٹر ولسن نے اس تجویز کو نہیں مانا ۔ اس میں مزید ناگواری اس وفت پیدا ہوئی جب مسٹر نکسن نے صدر امر کم ہی تحقیقیت سے برطانیہ کا دورہ کیا۔ واڈا وُوننگ اسٹریٹ (برطانوی وزیراعظم کی مرکاری قیام گاہ) میں مسٹر نکسن نے اعزاز بیں ڈونر کا انتظام کیا گیا۔ اس کے تنزکار کی فہرست سے فارج کردیا جائے۔ مشروری بین کا تام فہرست سے فارج کردیا جائے۔ میں مذکورہ مسٹر فری بین کا تام فہرست سے فارج کردیا جائے۔ میں میٹران کی یہ نوش کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو باکل خلاف امید انھوں نے سیدھے مسٹر فری بین کی طرف دیکھا اور کہا : کچھ بین کہ بیباں ایک نیافری مین کی طرف دیکھا اور کہا : کچھ بین کہ بیباں ایک نیافری مین ہوئے ۔ اور وہ جران ہیں کہ کیا بیباں ایک نیافری مین ہے ۔ میں یہ بیسند کروں گا کہ تجبی یا دوں کو بم ماضی کے خانہ میں ڈوال دیں۔ آخر کاروہ ایک نئے ڈ بلومیٹ ہیں اور میں ایک نیاس میں کروں گان بہترین کوسٹسش کردے ہیں۔

Some say there's a new Nixon. And they wonder if there's a new Freeman. I would like to think that that's all behind us. After all, he is the new diplomat and I am the new statesman, trying to do our best for peace in the world.

الكوسنج تقعة بين كه فرى بين جوعام طور بيدايك مفيوط آدمى سمجھ جاتے بين ، يتن كرتقريباً روثيد -The usually impurturable Freeman was close to tears

مسٹر چرٹر نکسن نے اپنے آپ کو بدل کرمسٹر فری بین کو بھی بدل دیا تھا۔ اس کے بعد فری بین کے لئے دوسرے نکسن کے دوسرے نکسن ک

## وه البين خلاف تنقبدس كر سهيدالط

افعلیا ویڈ (۱۹۷۲ – ۱۹۸۵) مشہور امری شاعرا ور تنقید نگارہے - رابندر ناتھ شیکورے اس کی بیلی ملاقات بع بون ۱۹۱۲ کولندن میں بوئی ۔ دہ ٹیگور کی صلاحیتوں سے بہت متاثر موارشیگور کی تنظم گیتان جی کا انگریزی ترجمہ جبب تو توازد ایا ونڈ (Ezra Pound) نے محکا کر سیک کام میں وہ عظمت یائی جاتی ہے جو دانے کی خصوصیت ہے ۔ اس نے بہاں کہ کہاکہ وہ ہم میں سے کسی بھی تحض کے مقابلہ میں زیادہ عظمیسے ہیں ۔

..... greater than any one of us

ا دُرا بِا وَنَدْ نَ نُیگُور کی بات یہ الفاظ ماری ۱۹۱۳ میں ایک امری رسالہ (Fortnightly Review) میں تھے تھے صفح میں شاہد کا میں ایک نظام میں اسلام اللہ (Poetry) کے ایڈ ٹیر کے نام ایک خطاط ما حب میں شاہد کو خضول (Superfluous) قرار دیا اور کہا کہ ان کے کلام میں صرف نبش پرانی باتوں کی تکوار ہے اور اصل بنگا لی زبان میں مرف بھی ہوگئی ہے۔ جوادبی چاسٹنی تھی وہ بھی انگریزی ترجمہ میں خست موگئی ہے۔

تعمیری نظرت باره میں اررایا دنڈی رائے میں بہتر بی کیسے آئ - اس کی وجربیتنی کدازرا بادنڈنے کالی من گوش کی مددسے کیرکی نظروں کا انگرنری ترجم بیٹر درع کیا - بیتر جم بھٹانی صورت سے بیط میگزی میں قسط وارجیسا میگورنے اس ترجم به کو دیجھانو ده ان کوبہت ناقص معلوم ہوا - اسخوں نے اس کے ادبی میسار برسخت تنقید کی ۔ اس تنقید کو پڑھ کراز را پادٹد گوشکا اور دبی ٹیگورس کی بایت دہ اس سے بہلے غیر عولی تعربی کلمکہ چیکا تھا ، اس کی بچوکر نے لگا - رہائش آف انڈیا ما مارچ ہو ا بیشتر انسانوں کے لئے سب سے زیادہ قابل نقرت چیزان کی ابنی خات بیت میں کے دور ہے ۔ اس کی وجربیہ سے کہ بیشتر

انسانوں کے لئے پرستش کامرکزان کی اپنی ذات ہوتی ہے اور آ دمی کی قطرت ہے کدوہ اپنی پرستش کے مرکز پر تنقتی ر تھھی گوارا نبس کرتا ۔

اً دی جبکسی کی تعریف کرتا ہے تو اکتر خالات میں وہ خود اپنی تعریف کی ایک صورت ہوتی ہے۔ ایک ایڈ رجب اسلیج برکھڑا ہوتا ہے ادر بیٹرال میں بھرے ہوئے اس کے سانے فیاضانہ الفاظ کا تحفہ بیٹن کرتا ہے تو ور اصل وہ عوام کوان کے اس عطیہ کا بدلہ دے رہا ہوتا ہے کہ انھوں نے اس کے تقریری تھیٹر میں جمع ہوگر اس کی شان میں اضافہ کیا۔ ایک شخص جبکسی ایستے فض کے اعترات میں تعسیدہ پڑر معتا ہے جواس کا حراف نہیں ہے تو یہ در اصل اپنے وسعت ظرف ادرائی میں افعاظ کے بھیوں ایک شخص جبکسی ایستے فض کے اخراف میں انفاظ کے بھیوں شرافت کے اشتہار کی ایک بے ضرر مورت موتی ہوتی ہے۔ ایک صاحب قلم جب دو مسرے صاحب قلم کے نذکرہ میں انفاظ کے بھیو ل شرافت کے اشتہار کی ایک بے ضرر مورت موتی ہوتی ہے۔ ایک صاحب قلم جب دو مسرے بایہ کہتا ہے کہ تم بھی اس طرح میں انفاظ کے بھول میں میں تقدید کی دورت اپنی بھر کے میں انفاظ کے بھی شائع کی جاتی ہے کو کسی سائق تنفید کی دورت اپنی بھر کے تانعی کے دند ہوت اپنی بھر خوابی کا ایک کلہ دیں اتنی بھر فیاضی ہے جو شا ذو نا در بھر کئی خوش نفید سے میں آتی ہے۔ میں کسی کوشیقی خرخوابی کا ایک کلہ دیں اتنی بھری فیاضی ہے جو شا ذو نا در بھر کئی خوش نفید سے میں آتی ہے۔

## لرائ كے ساتھ تعمیر نہیں ہوتی

صدرجانس نے امریکہ کو دنیا کاعظیم ترین سماج بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ مگرعمًا صرف پر جوا کہ انعفوں نے امريكه كواس قدر تمزوركرد ياكدوه دوسرب درجركي طاقت بنين كي طرف جيل شرا مسلسل واقعات ثابت كرربي من که امریکه زوال کی طرن جار با ہے۔مبصرین کاخیال ہے کہ مستنقبل قربیب میں وہ روس کے متقابلہ میں دوس*ے و*رجہ کی طاقت بن جائے گارالیماکبول مبوا - اس کی صب سے ٹری وجہ پہنتی کدام مکیہ ، صدرحانسن کے زمانہ میں ، ایک مہی بولناك جنگ بين الحجد كياحس سے بربادى كے سواكھا درسنے والان تحا- جب بي ا و مكسى تعصدكو حاصل كرينے كا ارا دہ کرے تواس کے ساتھ حادری ہے کہ وہ مقصد کے خلاف کوئی کا رروائی مذکرے سآب اپنے کرہ کی وہوار کوسفید د بھینا جا متے ہوں تو آپ کے لئے لازم ہے کہ کمرہ ہیں کو کلری انگیٹی یہ جلائیں کو فی شخص اپنی معاشی زندگی کی تعبیر کرنا چاہے توضروري ہے كدو قتل اور مقدم بازى جيسى چنرول ميں شاكھے۔ يہ اصول فرد كے لئے بھى صرورى ہے اور قوم كے لئے بھى -سياست الطيف بحطف كاتام مهيس ب مبكداين كوطاقت وربيان كانام ب ريك عبين كباوت ب كدان ك زمانه بين جتن زياده نسينينه سا دُك ، جنگ ك زمانه مين اتناى كم خون ب كار حقيقى جنگ يه ب كدجنگ سے يهل اتى تيادى كى جلت كرجنگ كے بيرصرف دهكى سے كام حل جائے اور اگرينگ كرنى بى يرس تومعولى نقصان ك بعد حبتگ کا فیصلہ ہوجائے کسی قوم کو ترتی یافتہ بٹانے کا کام تعمیری سرگرمیوں کے ذریعہ ہوتا ہے مذکر حبتی آخذم سے۔ یقیناً زندگی میں اشتعال کے مواقع آتے ہیں ہوآ دمی کو چنگ اور مُقابلہ آرانی کی طرف کینیتے میں۔ مرعقل مندوہ ہے جواليد موقع برصبروكل سے كام لے مذكر توش ميں آكر ونگ كے ميدان ميں كودير سے - جنگ سے يہلے جنگ سے عبب صرت حذیات کی قربانی مانگتا ہے مگر چینگ میں کو دینے کے بعد جتگ کوچھوٹر نے کے لئے مفاد کی قربانی دینیا ٹی تا ہے۔ اورسیل جزر کے مقابلہ میں دوسری چیزیقیتاً زیادہ بھاری ہے۔

#### اختلات كانقصاك

بیندر رحوی صدی میں عیت تا جر بینوبی مبند کے ساحلی علاقوں کی تجارت پر جھیائے ہوئے تھے۔ اس زبانہ میں مبند و شان اور بیرونی در استوں ٹیسلمانوں کا قبضہ تفاہ وہ ان کے در بیہ نہا بیست کا میاب تجارت کرد ہے تھے۔ گرسو المویں صدی کے آغاز سے تاریخ برن انٹر درع ہوئی۔ واسکو ڈی گا الم ۲ ہا۔ ۱۰ ہم ۱) نے بعر ب اور بہند و ستان کے در میان بحری واستہ دریا فت کیا۔ اس کے بعد بر سگالی تا جروں کے قافلے اس علاقہ میں دہ خل ہوئے گئے۔ دھیرے دھیرے دھیرے امنوں نے ہند و ستان کی بیشتر ساحلی تجارت پر قبضہ کر دیا اور سلمانوں کو ابن ہوشیاری سے اس علاقہ کی تجارت برقبضہ کر دیا اور سلمانوں کو ابن ہوئی ہوئے ہوئے۔ دھیرے دھیرے دخوں کر دیا۔ اس زبانہ ہیں بند و رستان کے گرم مسالے بیرونی ملکوں بیں بہت اچھی فتمیت برفروخت ہوئے دیتر تھی تھے۔ برتکا بی جہاز دہ اور اپنے جہازوں ہی جو تھے۔ برتکا بی جہاز میں بھروں کے باس صرف ڈبی اور نا کہ دی تجارت رہ گئی ڈسلمان صرف المیس جیزوں کی تجارت کر سکتے ہوئے تھے۔ برتکا لیوں نے اپنی ہوئی اور نا کہ دی خوں کو ابنا کہ طبح بنا کہ بندر کی کہوں پر قبان ور ان کے اجازت نامہ کے بینے کو کو تھوں نے دولوں کے لئے بند کر دے سے کہاں اور ان کے اجازت نامہ کے بینے کو کی تجارت کی ان کے امان اور ان کے اجازت نامہ کے بینے کو کی تجارت کا بی جہازوں کے در میں ہوئی تھی۔ اس علاقہ ہیں بھی میں خور ہوئی تھی۔ اس علاقہ ہیں بھی سفر تبی کر سندان کو کی تجارت کی اس کا دی ہی بھی سفر تبی کی میں خور تھی کو کہوں تھی۔ اس علاقہ ہیں بھی سفر تبی کی سفر تبی کو کی تعارف کے ایک کے اس کے ایک کے ایک کے اس کے امان اور ان کے اجازت نامہ کے بنی کر دی تجارت کی کی اس کے ادا کو ایک کی تارک کے اس کے اس کے ایک کے ایک کے ایک کے اس کی کو کی تو کی کو کی کے کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو

مسلما نوں کی تجارتی کامیا ہیوں کے جلومیں اس علاقہ میں اسلام بنری سے پھیلنے لگا تھا فصوصاً ساحلی علاقے بہت بڑے پیمیاٹہ پیاسلام کی دعوت و تبلیغ کا مرکز بن گئے تھے۔ عین اس وقت اس علاقہ کی سیاست اور افتصا دیات پر پر تکالیوں کا قبصنہ ہوگیا۔ نیتجہ یہ ہوا کہ تمام اسلامی سرگر میاں تھیب ہوگئیں۔ اسلام کی اشاعت کا کام دک گیا۔ ایک تارخ منتے دہ گئی۔

مسلمانوں کے اور پریز نگالیوں کی فتح کا راز کیا تھا ، اس کی سب سے بڑی وجدید تھی کرمسلمانوں میں نا آنفاتی پھیلی مون کو تھا ہے ، پھیلی مون کو تھا۔ یہ تھا ہے ، پھیلی مون کو تھا۔ یہ تھا ہے ،

## اتحاد كيول نهيس

۲۹ اگست ۱۹۹۹ کا دا تعد ہے۔ دہلی کے آزاد پارک (جائ مسجد) میں ایک ہی دن دوصلے ہوئے۔ دونوں جلسوں کا مقصد ایک نفا گردونوں دوالگ الگ شامیا نوں کے نیچے ہوئے۔ دونوں جلسے شام کو ہ بچے ہوا ، دوسراحلبسد اسی دن اسی مقام پر ۵ ل بچ شب میں - ایک جلسہ کومسلما نوں کی «وطن دوست » جماعتوں نے بلایا تقا ور دوسرے جلسہ کو اسلام دوست » جماعتوں نے۔ تقا ور دوسرے جلسہ کو اسلام دوست » جماعتوں نے۔

دونوں مبسوں کامقصدایک تھا۔ "مسجد اتھئی کی آتش زدگی کے خلات ہزدرتا فی مسلمانوں کے جذبات کا اظہار کرنا " دونوں مبسوں ہیں ہندستان کے مسلم قائدین کے ساتھ عرب سفرار بھی بلائے گئے متھے۔ راقسم المحروت دونوں مبسوں ہیں شریک ہوا اور دونوں قسم کے مقرین کی تقریریں نیس دونوں مبسون ہیں گرچوسش مقرین کی تقریروں کی تقریروں کی تقریروں کا خلاصہ پر تھا کہ اسرائیل کے مقابلہ ہیں عروں کو اس لئے شکست ہوئی کہ وہ متی نہیں تھے ۔ اخدوں نے مشورہ دیا " اے عرق 'متی ہوکر اسرائیل کا تھا بدکرو"

اس واقعہ سے اندازہ ہوناہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتحاد کی یا توں کے با وجور اتحاد فائم نہیں ہونا۔ ہمارا ہر قائد اتحاد کی باتیں کرتا ہے مگر عملاً اس کے الفاظ بائل ہے اثر ہوکررہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہے کہ کوئی اپنے اسس کئے میں نجیدہ نہیں ۔ ہرآ دمی اتحاد کا بیغام دینے کا کر یڈٹ تولینا چاہتا ہے مگر زہ اس کے علی تقاضے بورا کرنے کے لئے تیار نہیں۔ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں ،کیونکہ وہ اس کی فیمت دینا نہیں جاہتے۔

اتحادی واصد مارتی قیمت آپی ہے اتحادی کوختم کرناہے۔جب تک آدمی آبی بے اتحادی کوختم مذکرے اتحادی و اتحادی کوختم مذکرے اتحاد اتحاد کا تم نہیں ہوسکتا ۔ بھرا وی اتحاد کی دعوت دے رہاہے وہ خود بھی انھیں میں سے ایک ہے جن کے ملتے سے مطلوب اتحاد قائم ہو گا ۔ پھر اگروہ اپنے کو اس میں شامل مذکرے تواتحا دکی تھیل کس طرح ہوگی دعقیقت یہ ہے کہ اپنے کو دومروں کے ساتھ شامل کرنے کا نام اختلاف ۔ جمال ہرا وی اپنی انفرادیت کے ساتھ شامل کرنے کا نام اختلاف ۔ جمال ہرا وی اپنی انفرادیت میں اصراد کرے ، جمال ہرا وی مرکام کا کریڈ فی نو دلین جا ہے دیاں اتحاد کی بونکر قائم ہوگا ۔

اتحادنام بدیمجوعہ کے اپنی ذات کو قربان کرنے کا رجولاگ اپنی ذات یا اپنے گروہ کی قربانی پرتیار نہوں وہ اگراتحادے لئے پکارتے ہیں آوگو یاکہ وہ کہدرہے ہیں کہ لوگو میرے جنڈرے کے بنج جی بوجا دُ ، لوگو میری سردادی کو قبول کرنور ایسے لوگوں کے لئے زیادہ بہتر تھا کہ دہ لوگوں کو اختلات کے لئے پکارس، دہ انتشار کا جھنڈ المیندکریں ۔ کیونکہ ایسی صورت میں وہ ضدا کے بیاں کم اذکم دوعلی کا مجرم قرار دئے جانے سے بے سکتے تھے۔

# انحاد کی قیمت: شخصی جذبات کی قربانی

آب کوشان دار ایڈرسے سے کے کسی سلم ادارہ بی جائے۔ برایک آپ کو اپنے کار ناموں کا لمبی فہرست بنائے گا۔ ہرجبگہ آپ کوشان دار ایڈرسے سے کہ اور اور ہمارا براوارہ وہ اپنے بیان کے مطابق بخطیمات نکار ترفیع بین دیواروں کی ڈرنیت سے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ہمارا ہر لیڈرا در ہمارا براوارہ وہ بین بیان کے مطابق بخطیمات نکار تاموں کو ان کار ناموں کو ان کی مجوعی صورت بیں دیکھنا چا ہیں تو وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ از دل کم محوی صورت بی کانام اسلام بیا تھت اسلام ہے۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ اسلامی افراد الگ الگ میں ایموں کے بینار فتو جات کے ہم افراد الگ الگ کا بیابیوں کے بینار کھوٹ سے جو میں بنام ہوئے کہ بین مگر مان کے مطن سے جو محل بنام ہوئے ہوئی ہیں مگر ان کے مطن سے جو محل بنام ہوں میں میں میں اور درخت سیب کے ہیں مگر ان سے جو باغ تیارہ واسے وہ بول کا فارستان ہے۔

اس عجیب و خریب تصناد کی وجرکیا ہے۔ اس کی وجربہ ہے کہ جس کام کو اسلام کاکام بنایا جارہا ہے وہ تقیقۃ اُسلام کاکام ہنایا جارہا ہے وہ تقیقۃ اُسلام کاکام ہے بی نہیں۔ یسب افراد کے اپنے کاروبار ہیں۔ اس سلے افراد کی سطح پران کے کچھ جلوے نظراً تے ہیں مگرا جماع (اسلام) کی سطح پران کاکوئی نشان د کھائی نہیں دیتا۔ لوگوں نے اپنی قیادت کے کاروبار پر ملت کالیس نگار کھا ہے۔ اپنی حالت میں ان کی سرگرموں کے نتائج اسلام کا نام دے دیا ہے۔ اپنی حالت میں ان کی سرگرموں کے نتائج اسلام کا مام دے دیا ہے۔ اپنی حالت میں ان کی سرگرموں کے نتائج اسلام کا مام دے دیا ہے۔ اپنی حالت میں ان کی سرگرموں کے نتائج اسلام کا مام دے دیا ہے۔ اپنی حالت میں ان کی سرگرموں کے نتائج اسلام کا مام دیا ہے۔ اپنی حالت میں ان کی سرگرموں کے نتائج اسلام کا سات اسلام کی سطح پر کیوں کر نظراً بی سے دو اسلام کا سات اسلام کی سطح پر کیوں کر نشان دیا ہے۔

ایک بڑے سنہ میں ایک لاکھ کامیاب دکائیں ہیں۔ ہردکان دارشی شام پیے کدارہا ہے۔ آپ جس دکان دارسے بھی ملیں اس کے پاس اپنی کا میں بیوں کی داستان بتائے کے لئے بے شار الفاظ ہوں گے۔ تاہم اگرآپ چاہیں کہ ان ایک لاکھ دکان داروں کی کمائیاں کسی ایک مقام پر روبیوں کے بیباڑ کی صورت میں دکھائی دیں تو آپ کو بائل ناکا می ہوگی۔ کیوں کہ ہر دکان دار جو کمار باسے دہ این فات کے لئے کہ رہا ہے دہ کہی " مجوعہ "کے لئے بردکان دار کا اپنا مکان شان دار طور پرین دارجہ ساسے ہیں۔ گرکسی مجوعہ کے لئے دہ کم ہی طور پرین دہا ہے۔ اس کی فاتی زندگی میں اس کی کمائی کی چیک دمک آپ تو ب دیکھ سکتے ہیں۔ گرکسی مجوعہ کے لئے دہ کم بی میں مہیں رہا ہے اس لئے مجوعہ کی طور پرین دہا ہے اس لئے مجوعہ کے اس کے دہ کا اس کی کا میں بیاں نظر بھی نہیں آئیں۔ افراد کا کاروبار افراد کی سطے پر دام کی سطے ہیں دہ تاہم اس کو تو اسلامی کام اسی وقت اسلامی کا کم اس کو تو اسلامی کا درباد ہے خواہ اس کو کرتے ہوئے کمت ای شان اسلامی کا درباد ہے خواہ اس کو کرتے ہوئے کمت اس در یا در دار کا درباد ہوئے ہوں ۔

جوتے اور کیٹرے کی دکان آ دی اس لئے کھو تی ہے کواس سے اس کو نفع حاصل ہو، اسی مزاج کے تحت اگر کسی بغدا ہر اسلام کی معالی ہونا اس کو خدا کی نفلسر میں اسلام کی نہیں بنا تا رکیو نکہ اسلام میں بغدا ہر اسلام کی دھنا جا سکا کی دارو معار نیبت پرہے ۔ اسٹر کو وہ عمل نیبند ہے جو صرف اس کی دھنا حاصل کرنے کے لئے کیا گیا ہو ۔ پھرجس کام کو دنبوی مقاصد کے لئے کیا جائے اس بیضا کی برتیبر کس طرح نازل موں گی ۔

بہاردں پربے شمار مھوٹے مجوٹے جمرنے جاری ہوتے ہیں۔ ابنی انفرادی عیشیت ہیں وہ صرف پانی کے سوت کی ماشند

ہوتے ہیں۔ گرجب قدرت ان کوایک دھارے میں طادینی ہے توان کا طنا ایک بڑے دریا کی صورت اختیاد کر لیتا ہے۔ یہ چزائی ایمان کی اصلا می کوشسنٹوں کے سلسلہ میں بھی مطلوب ہے ۔ " الله ان لوگوں کو بیند کرتا ہے جواس کی لاہ میں اسس طرح مل کر لڑتے ہیں جیسے کہ وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہیں (صف س) دہی اسلامی عمل الله کرنز دیک اسلامی عمل ہے جس کا رخ اجتماعیت کی طرف ہو، جب کہ انفرا دی کوسٹسٹیں اس طرح جاری موں کہ بالا خردہ سب کی سب مل کرا ہیک دریا ہوئی وروز ہوں کی مسلومی کو سنسٹوں سے مل کم اس کے برعکس اگرا دھارا نہیں تو وہ خدا کے نز دیک ہے تیم تیں۔

اگرلوگ ذاتی محک کے تحت کام کررہ بردل توان کا اسلامی عمل انفرادی عمل بن کررہ جانا ہے اور اگر وہ فعا ما نہ بغہ کے متحک بوٹ نو ناممکن ہے کہ ان کا عمل صرف اپنی ذات کے گرد گھوے ، ووسرول کے ساتھ لی کرٹرا وہا دانہ بغہ لائے متحک بوٹ کو ساتھ میں جب کہ ان کے درمیان کوئی مقناطیس نہو۔ جب ان کے درمیان ایک مقتاطیس اَ جب ان کے درمیان کوئی مقناطیس اَ کرڈ میٹر کر ایک ہوجاتے ہیں ۔اسی طرح اہل اسلام کی کوششیں اگر حقیقہ مقدا مقتاطیس کے گرد میٹر کر ایک ہوجاتے ہیں ۔اسی طرح اہل اسلام کی کوششیں اگر حقیقہ مقدا کے لئے ہوری ہوں تو خدا کی ذات ایک عظیم مقناطیس بن جاتی ہوتا ہے جہ کہ دسمیٹ دیتی ہے ۔ اس اسلام کی کوششوں کا انتشار اس دقت ہوتا ہے جب کہ وہ خدا کے نہو ملک این ذات کے لئے ہو۔

اجمائ کام کے لئے جب کچھولگ ساتھ ہوتے ہیں توطرے طرح کی ناموافق باتیں بیش آتی ہیں ۔ تیمی مزاجوں کا اختلا<sup>ن</sup> دل شکنی کاباعث ہوتا ہے کیمی کسی کی تنقید سے خفت اٹھائی پڑتی ہے ۔ کیمی ایک شخص کی کرودی سے دو سرے کو تکلیف بینچی ہے کیمی ضرورت ہوتی ہے کہ سنانے کے شوق کو د باکر سننے کے لئے اپنے کو آمادہ کیا جائے ۔ کیمی نقاضا ہوتا ہے کہ دوسے کی صلاحیت کا اعتران کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھیلی سیٹ پر ہیٹھنے کے لئے راضی کیا جائے ۔ غرض بار بار ایسے مواقع سامنے آتے ہیں جبال اپنی انفرادیت کو کھیلنے کا سوال ہوتا ہے ۔ یہ مواقع آدمی کے جذبہ اتحاد کا امتحان ہوتے ہیں۔

کوئی بڑا اسلامی کام صرف دہ لوگ کرنے ہیں جن کے اندر آئی بلذی ہوکہ وہ مفاد اور صلحت کے بغر جڑسکے ہو۔
وہ اس وقت بھی اپنے بھائی کی قدر کریں جب کہ ہی سے ان کی ذات کو ٹورٹنا مد کی غذائی رہی ہو۔ وہ اپنے بھائی کے اوپر
خرپ کریں مگران کے اندر اپنے بڑے ہونے کا احساس نہیدا ہو۔ وہ اپنے بھائی کی گمزوری کو دکھیں گراس کو خلیاں
کرنے کا جذب ان کے اندر نہ ابھرے - دہ دو مرے کی زبان سے اپنے بارے میں کڑ دی بات سنیں گران کے دل میں دو مرے کے بارے میں
کرنے کا جذب ان کے اندر نہ ابھرے - دہ مرے کی طرف سے ان کے خراج کے خاص اور پی طرف کو موجود کے بارے میں
لائے قائم کرنے کی بنیاد و جزائیں - دو مرے کی ذات سے ان کاکوئی مفاد وابستہ نہ ہو پھر بھی دہ خدا کے اس سے مجت
کریں سے اس کانام " صبر" ہے۔ اور ای تشام کے صبر دالے لوگ کوئی بڑا دین کام کرتے ہیں اور اکھیں لوگوں کے مطف سے دہ چر وجود میں آتی ہے حس کانام اسلامی انجاد ہے ۔

اتخاد کے گئے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے دہ شخصی قربانی ہے جس گردہ کے افراد میں معطاقت ہو کہ دہ اپنے سخصی تقاضول کو اجتماع کی خاطر دباسکیں ، ان میں انحاد قائم بوکرر متاہے ، اور دہی ہیں جو کوئی طراکام کرتے ہیں۔

#### شدت كاسبب سياست

سیاسی اختلات مهیشد شدرت بیداکرتا بے تقدریدا ورجرید فرقول میں جرشدت نظرا فی بےاس کی وجد مجى ہيں ہے كہ يہ دونوں فرقے سياسي اسباب كے تحت بيدا ہوئے رخلافت رائندہ كے آخرى دور من سياسي اقت ار بنوبا كثم كے باتھ ميں تفار بنواميد في ان سے اقترار حيين كيا ربنو باشم كى طرف سے سى متوفع بغاوت كوكيل كے لئے اعفول نے الن کے اوربر بخت مظالم کئے۔ یہی وقت ہے جب کہ جبروا ختیبار کے نظریات ،مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ بنوا میدنے اپنی سیاست کی نظریاتی توجیهد کے لئے جبر کاسمارا ایا-اتھوں نے کہاکداس دنیایں جو کھے ہوتات خدا کے حکم کے تحت بونا ہے۔ اس لئے بنوامیہ کا بنو ہاشم سے خلافت جھینناا وران کے افرا دیریختیاں کرنا سب خدا کی مرضی کےمطابق ہے۔ یو بیونا تقاوہی ہور بلے ، اس میں کسی انسان کی مرضی کاکوئی دخل نہیں ۔اس کے بواب میں ان کوغلط تابت کرنے کے سائ دوسرے گروہ نے کہاکہ دنسان آزاد ہے اور نو داپنی مرصنی سے اسٹے لئے کوئی راہ منتخب کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس طرح نظرية اختيار كامطلب،اس وخت كي فضاً بن يروكياكه منواميه ظالم بن ركيون كه الفول في حو كحد كياب ا پنے ارادہ سے کیاہے خدا کے حکم کااس سے کوئی تعلق نہیں مسکوئی بہت اگر خالص علی مقصد کے تحت نہو بلکه اس کے پیچھے دوسرے مفاوات و محرکات کام کر رہے ہول نو دونوں فریقیوں کی طرف سے مشارت ا ورم بالعہ شروع موجاتلہے۔ نی قدریہ اور حربہ کے ساتھ موا۔ قدیم کتابوں میں ان مباحث پر جوشدت یا نی جاتی ہے وہ اس میاک

یمی معاملہ دوسرے عنوان کے ساتھ نوارج کا تفاجھوں نے ایان دعل کے بارے میں انتہا بیسندانہ اعتقا دى مباحث بييا كة ينوارج نے بنواميہ كے خلاف بنا وت كافتوىٰ ديا۔ يوں كه اسلام مين سلما نول كى قائم شده حكومت كے خلاف جنگ كونا جائز قرار ديا گياہے ، انھيں اينے اندام كے لئے ايك نظرياتى جواز دركار تفا -اس مقصد يك ان العول في ايمان وعمل كم مسئله كاسبار اليا- العول في اليمان كى السي تعريف يرأ صراركيا حس مي عمل بھی لاز می طور رید داخل مو، صرف ایمان کسی کومسلمان فرار دینے کے لئے کافی نہ ہور تاکہ یہ ٹائٹ ہوسکے کہ وقت کے حكم المسلمان نبيس بي اوران كے خلاف خروج كرنا جائزے -اس كے مقابليس دوسرى جانب كے لوگوں نے جوابی شدت اختیاری مایخوں نے اس پرزور دیا کہ صرف ایمان کسی سے مسلمان مونے کے لئے کائی ہے ،اس کے لئے عمل لاڈمی شرط نہیں ہے۔ پیلے نظریہ کی صورت میں وفت کے عکرانوں کے خلاف بناوت جائز قراریا فی تقی، دومرے نظریہ کی صورت ہیں ان کے خلات بغا وت کرنا حرام تخفا ۔ یہی سیاسی میں شظر تفاحیس کی وجہ سے ایمان، ویمل کی بجٹ نے وہ متّدت اختیارکی

جوم كوفديم كتابون مي دكھائى دىتي ہے۔

سياس اسباب كعت بونظريه سديا مواس مي شدت كابيدا بوابيني بدر طلاق المكرة لبس مبينى كا فتولي اورقراً ن كوغر خلوق كهنا حكومت كي نظريتي اس ليخ سنگين من كُنْ كُروقت كے حالات نے ان بس سياسي بهلوپيدا كرديانشا-

| A Treasury of the Qur ah                   | امعاديمينيد                | شنغ رمون کامند       | اُردو                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Words of the Prophet<br>Muhammad           | اسلام ایک تعارف            | مطالعة بيرت          | بن من |
| Muhammad: A Prophet for                    | ويات طير                   | المائري طدون         |                                           |
| All Humanity                               | العصت                      | است با دگ            | الشراكسير                                 |
| An Islamic Treasury<br>of Virtues          | المب                       | ، بوارحکمت           | بيغم بانقلاب                              |
| The Life of the Prophet Muhammad           | مناوق ري                   | اقوال حكرت           | مدسرب اورجد يدميلج                        |
| Sayings of Muhammad                        | - به خوات                  | تعمير کی طرف         | عفرت قرآن                                 |
| The Beautiful Commands                     | مفناين استوم               | تبديني قريب          | عظمتِ اسلمام                              |
| of Aliah                                   | تعب قدد ارواج              | تحب يدين             | عظمت صحاب                                 |
| The Beautiful Promises of Allah            | بدتان مهان                 | عقليات اسوم          | ر ين كا ال                                |
| The Soul of the Qurian                     | روش مستقبل                 | مذهب اورسائس         | الاسمسالام                                |
| The Wonderful                              | صوم بمفنان                 | قرآن كامطلوب اسان    | كلحود المسسالم                            |
| Universe of Allah                          | عسلم كام                   | دین کپ ہے            | اسلامی زندگی                              |
| Presenting the Qur'an                      | اسلام کا تعارف             | اسلام دین فطرت       | احياءا المسلام                            |
| The Muslim Prayer<br>Companion             | علمه، ور دورجدید           | تعمير كمت            | بالأحيات                                  |
| Indian Muslims                             | مسيرټ رمول                 | تاريخ كاسبق          | ضراط مستقيم                               |
| Islam and Modern                           | ہندستان آ زادی ہے بعد      | فسادات كامثلا        | خاتون اسسلام                              |
| Challenges                                 | باركميزم تاريخ جس كو       | انسان این آپ کومیجان | سوشلزم اور اسؤام                          |
| islam The Voice of<br>Human Nature         | ردکرمی کے                  | تعارفب اسلام         | ايسلام او رعصرحاحز                        |
| Islam Creator of                           | سوشلزم ایک عیراسلامی نظربه | اسلام بدرهوي صدى مي  | الربائب                                   |
| the Modern Age                             | الاسسلام يتحدى اعرف        | راېي بندنېي          | كاروانٍ لمّنت                             |
| Woman Between Islam and<br>Western Society | ميسان سول كو د             | ومجسان طاقت          | مقيقت حج                                  |
| Woman in Islamic                           | اسلام کیا ہے               | انحباد لمت           | اسلامی تعیلمات                            |
| Sharrah                                    | هندی                       | سبق آمور واقعات      | اسلام دورجديه كاخابق                      |
| Islam As It is                             | سيان کُ لاش                | زلزلا قيامت          | صديت رسول                                 |
| Retigion and Science                       | اسان این آیک دیمیان        | حقیقت کی کلاش        | سعرنامر دغيرعكى اصفار ،                   |
| The Way to Find God                        | پيغيراسسام                 | بيعبرا سلام          | سعرتامد د حکی «سفار)                      |
| The Teachings of Islam The Good Life       | سيان کی کھوج               | آحشىدى سفر           | ميوابت كاسع                               |
| The Garden of Paradise                     | آخری سنر                   | اسسادای دعوت         | قیادت نامر                                |
| The Fire of Hell                           | اسدام کا پر یج             | خدا اور انسان        | راوفمسيل                                  |
| Man Know Thysell                           | پغیراسلام سے مہان ساعق     | حل بہاں ہے           | تعيركي للطي                               |
| Muhammad                                   | دا سے بندنسیں              | سجاراست              | دین کی سیاسی تعبیر                        |
| The Ideal Character                        | جزت كاباغ                  | دین تعبیم            | عظرنب مومن                                |
| Tabligh Movement                           | ببوبتني واد اور اسلام      | امِهات المومنين      | املام ايك عظيم جدوج د                     |
| Polygamy and Islam                         | التهاس كاسبق               | تعويرلمت             | سرل ک <b>ار</b> ت                         |
| Hyab in Islam                              | اسلام ایک سوا بھاوک مرہب   | دخو ت اسسام          | فكر سسسخاى                                |
| Concerning Divorce                         | ا چول بھوش                 | ، خوست حق            | طلاق اسلام میں                            |
| Uniform Civil Code                         | ا پوزېون                   | مشرى تقريري          | وين انسانيث                               |

